U1598, Darc- 22-12-05

THE - MARHOM DEALI COLLEGE

Ireaton - Mounty Abdul Herg Puflikher - Phifumour Touraggi woln (Ausonsaberd).

Deute - 1933.

Subjects - Talcemi Idace - Dehli college Rgcs - 171



## سلملة معبوط بعدا تجهي "توقي اردر ليبر ٧٥.



## نو شتگ

مو او ب عیدا احق صاحب بی اپ (علیات) ممتید اعزازی انجین ترقی اُردو



مطبوعه مطبع أنجين ترتى أردو اورنك آباد (۵کی) سنه ۱۹۲۳ م

CHECKED Dale-------





| ezio   | مضهون                                             | سلسله<br>قهیر | 424                          | مضهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سلسله<br><b>ل</b> هپر                      |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| , l. o | سلا ۱۸۳۸ م کا استحان                              | 10            | John Commen                  | Charles of the second states in the first the second section which is the second section of the s | rogal sample salar salar di salar di salar |
| μ۸     | ھٹدی                                              | 19            | ۲                            | کالم کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ي و 🧹 تيا.                                 |
| μA     | تمغظ ياب ( طليع)                                  | jŸ+           | ابتدا ٧                      | یزی زبان کی تعلیم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🖰 ۳ 💛 انگو                                 |
| μA     | ٧ سنع ١٨٥٩ - +٥٨١                                 | 71            | <b>پ</b>                     | یزی تعلیم کی متفالہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳ 💛 المار                                  |
| کے ۳۹  | ماستررامتصادر اور چمن لال                         | rr ( )        |                              | ب اعتبادالدرلة كا رقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| ان     | میسائی ہونے سے شہرمیں ہیچ                         | I.            | - 11                         | ، کی ڈوڈی کا سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ کالج                                     |
| σl     | سنه ۱۸۵۲                                          | 44            | ه کی ۱۱                      | يزى جماعت كى عليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۷ انگر                                     |
| ان ۵۲  | تعداد طلبه بحيثيت تعليم زو                        | ָיין,         | Ì I                          | زمانے کی دلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸ 🏏 اس                                     |
| ۳۵     | تعداد طلبلا بلصاط مذهب                            | Y o           | . 7                          | ¥ تعليم ( اردر ِ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م درید                                     |
| ۳۵     | انگروزی اور اردر میں مصورن                        | 77            | دارس ۲۳                      | ڑی اور دیسی زیان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + الكن                                     |
|        | الريسي کے ليے البقلا –                            |               | - '                          | ريعلا تعليم –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کا لا                                      |
| יסוי ן | نیچول تلاسقی پر اردر سیر                          | tv            | 44                           | ی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | را ا 🤝 تعلیم                               |
|        | ليكچر                                             | '             | 99                           | ى شعبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲ مشرة                                    |
| ١٥٠    | سلم ۱۸۵۳ ع اور ناظم                               | ۲۸            | ۳۵                           | رى شعبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳ انگری                                   |
|        | تعلیمات کا تقرر –                                 | 1             | ں ۳۷                         | ی اور مغربی شعیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۲۳ مشرة                                   |
| יום:   | " کالجوں کے تیام کا ملشا                          | . r 9         |                              | نضهام —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 <b>1</b> 6                               |
| ·01    | ا اصول تعليم كا تعين                              | √ r+          | کی ۲۲۲                       | اور فارسی شعبوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه ا عربی                                   |
| γα     | ھندی اُڑادی جاے اور اردو                          | ۳1            |                              | المالاح المالاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجرز                                       |
|        | کو ترقی دی جائے –                                 |               | ہے ۲۲۲                       | رت اور ہندی کے شہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٦ سلسكر                                   |
| ·DA    | نو نورتی دی جائے ۔<br>افتانت کورڈر کی منظورت<br>ا | ۳.۲.,         | Lo Co                        | ی شعبه کی درقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۷ انگریز                                  |
| TED-2  | 2.5.02                                            |               | are confidence of the second | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |

18.2

مَالِي بَيْنِيكَ إُوسَ كَمَابِ كُلُرُ ولِي اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

|     | &æÅ <i>₽</i>   | مضہون                                                             | יית                     | AZA.                 | مضهون                                        | سلسله<br>نټير |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------|
| !   | ٧+             | اینگلو ستسکوت اسکول                                               | <sup>97</sup> .⊈<br>"Ò¥ | 0                    | هلیی اردر دهلی کالج مین                      | <b>√</b> ₽₽ 0 |
|     | ٧٠             | ۱۸۲۶ع- ۱۸۷۰ع                                                      | 01                      | ۸۵                   | سلم ۱۸۵۹ع کی حالت                            | _             |
|     | ٧+             | استثلت بررليسر سلسكرت                                             | 09                      | 09                   | طلباد کی تعداد باعتبار ترمیت                 |               |
| i   | ٧٠             | +۱۸۷ - ۱۸۷ ع                                                      | 4+                      | 09                   | اردر                                         | ۳۹            |
|     | ٧٣             | لماب تعليم                                                        | 11                      | 09                   | مصارت تعليم                                  | ۳۷            |
|     | ۷r             | انگریزی شعبه                                                      | 44                      | 09                   | مالازمت                                      |               |
|     | V D            | مشرتى شعيلاء                                                      | ኘሥ                      | 09                   | شعبك علوم مشرقى                              |               |
|     | ٧٨             | قصاب شعبه مشرقی ( سله                                             | ካሆ                      | ٧+                   | سلم ۷۷ م کے قدر میں                          |               |
|     |                | المراع )                                                          |                         |                      | کالے کا حشر <i>–</i><br>کالے کا حشر <i>–</i> |               |
|     | بی ۷۹          | معطبه ۱۸۳۷ع شعبه                                                  | ٥٢                      | 17"                  | ی<br>کالج کا کتب سانع                        |               |
|     | ۸+             | شعيلا فارسى                                                       | 11                      |                      | قدر کے بعد کالج ۱۸۲۲ ع                       | \             |
|     | ۸۲             | سنه ۱۸۵۳ع کا نصاب                                                 | ٧V                      | ٦٣                   | ۔ر ہے۔<br>ہیں از سر تو جاری ھوتا ھے۔         |               |
|     | н              | شعبهٔ عربی                                                        | <b>ነ</b> ለ              |                      | یس ۔ پی ۔ جی مشن اسکول                       |               |
|     | ۸۳             | شعبكا فارسى                                                       | 49                      |                      | یا الحاق دلی کالم سے                         |               |
| * 1 | <u>ຼ</u> ለ ም - | لمات سائنس كلايس                                                  | V+                      | אור                  | نگریزی کھی <i>ل</i>                          |               |
|     | ٧٦             | نصاب پایتع ۱۸۵۰ ع                                                 | ٧I                      | ካ.ዮ                  | خبارات کے مطا لعظ کی                         |               |
|     | Ýο             | نصاب باټه ۱۸۵۳ ع                                                  | ŅΥ                      |                      | ڔڂؠؙۣڔ                                       |               |
|     | Λ.Υ.           | شعبة الكريزي                                                      | "" <b>۷</b> ۳           | יור                  | ۔<br>کالم کی جباعتیں                         |               |
|     | 91"            | وظائف اليس" تعداد طلبع                                            | ٧٢                      | 40                   | طلباد کی تعلیمی حا لتو                       |               |
|     | 1 + 9          | مجلس انتظامي                                                      | Vο                      | סצ                   | ١٨٣١ع كا تعليبي دربار                        |               |
|     | i 112          | تعطيلات                                                           | ٧٦                      | ٧٧                   | ۱۸۱۵ م ۱۸۱۹ کی                               |               |
|     | ilu            | کالے کی فیارت                                                     | VΥ                      |                      | ئەلىمى ھالت ـ                                |               |
|     | 114            | آ ليف ر ترجمه ' د هلي                                             | ٧٨ .                    | ٧٧                   | ا متما نا ت                                  |               |
|     | 0.5            | ورثيكلر سوسائتي                                                   |                         | 44                   | کا لم میں طلباد کی چھیج                      |               |
|     | 144            | انجبن اشاعت علرم بذريعها                                          | ٧٩نـ                    | 1 44                 | ۔<br>کالہ کا اسٹان                           |               |
|     |                | السنة ملكي يا دهلي ورثيك                                          |                         | 77<br>79<br>79<br>79 | ۱۸۹۷ع کی تعلیمی حالمین                       | . ۳۵ سا       |
|     | ļ              | ٹرالسلیشن سوسائیٹی<br>سو سا نئی کے ترجموں اور<br>تالیفات کی فہرسی |                         | 79                   | ے ۔<br>ایوانس اسکالر شہ                      |               |
|     | [#v ]          | سو سائٹی کے ترجمرں اور                                            | ۸+                      | 49                   | سنع ۱۸۲۸                                     |               |
|     |                | تاليفات كى ئېرسىي أ                                               |                         | 49                   | ٨٢٨] - ٩٢٨] ع                                |               |

M.A.LIBRARY, A.M.U.

VI1598

2.

| <sub>&amp;</sub> ತನ್ನ ಪ | مضهون                       | سلسله<br>نهپر | र व्यक्त<br>इस्ट | مضهون                   | سلساه<br>تهير          |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| lor                     | شمس العلما قائلتو لذيو احمد | 1+4 -         | ١٣٣              | کالج کے اساتذہ          | <b>(1)</b>             |
| ior                     | أحضيس العلها مولوي متعيد    |               | 100              | ثيار                    | 11                     |
|                         | ۔<br>حسین آزاد              |               | וויוי            | مسترايف بتروس           | ۸۳ -                   |
| 101                     | ت سالكا ذاكتُو سَيَادالدين  | I+A           | Jun              | اقائار اے اسپرنگر       | V 10 5                 |
| raj                     | الماسار رام چندر            | 1+9 🛫         | 100              | ہے کار گل               | V D                    |
| . 141                   | پٽيب                        | 11+           | Inv              | ايذ ملذ ولدى            | ٨٦                     |
| 141                     | سوتی لال دھلوی              | 111 4         | Inv              | پروفیسر ایلس            | ٨٧                     |
| 141                     | بهيرون برشاد                | 114           | 144              | مولوی میلوک علی         |                        |
| 141                     | پاتکت من پهول               | 115 🗸         | و ۱۳۹            | مولوی امام پنځش صهبائی  | N9 .                   |
| 145                     | √ ماسٹر پیارے لال           |               | 10+              | مولون سيتعان يتغش       | 9 +                    |
| 140                     | حکم چاد                     | 110           | 10+              | باسئر وزير مذن          |                        |
| 170                     | نند کشور ہی ۔ اے            | 114           | 10-              | استر امیر علی           |                        |
| 140                     | ماسآر كدار ناتهه            | 14            | 10+              | استر رام جندر           | <u>.</u> √′9٣.         |
|                         | پیرزاده محدد حسین ایم - اے  | 118           | 10+              | اكآر ضياءالدين          |                        |
| 144                     | خراجه محدد شفیع ایم - اے    | 9             | 10+              | استَّو پہارے لال        | ع و ' <sub>ب</sub> ، ب |
| 144                     | میر ناصر علی                | [++           | 101              | هيروں پرشاد             |                        |
| (44                     | مدن گوپال                   | 111           | 101              | ولوى ذكاءالبها          | . 9¥                   |
| 144                     | ماستر جانكى برشاد           | 177           | 101              | ولوى احبد على           |                        |
| 144                     | دهرم تراین                  | 144           | 101              | ير اشرت على             |                        |
| (YV)                    | شيو ٽواين                   | 111           | 101              | تات رام کشن دهلوی       |                        |
| VEZ                     | مولوي كريم الدين            | 100           | 101              | ستو حسينى               | ,                      |
| 144                     | كاشى ئاتهم                  | 114           | 107              | و درو سنگهلا            |                        |
| 144                     | آتما رام                    | 120           | jor              | سآو نور معمين           |                        |
| 144                     | لپېههن داس                  | 154           | 104              | ولوي نمسن على خان       |                        |
| 171                     | خاتمه ۱۹۸ تا                | 1379          | 101              | لہے کے بعض قدیم طالب عل | ۱۰۶ 📈 کا               |

and the second of the second o

## مرحوم دهلي كالبج

مرحوم میں اس ایم کہ اس وقت میں زندہ دفن کردیا جب کہ اس کے اتفاقات اور حالات نے عین ایسے وقت میں زندہ دفن کردیا جب کہ اس کے عرب کا وقت آیا تھا اور جب کہ وہ گذشتہ تجربوں سے سبق حاصل کر کے ملک کے لیمے قبلیغ علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز بن سکتا تھا ۔ اس کے ثبوت میں صرت ان ناموں کا گذا دینا کافی ہے جنہوں نے محض اس کے ثبوت میں صرت ان ناموں کا گذا دینا کافی ہے جنہوں نے محض اس کالمج کے فیض سے ملک میں علم کی روشنی پھیلای اور علم کی ایسی خدست کی جو مدتوں یادگار رہے گی ۔ اس نے تعلیم کا وہ صحیح طریقہ اختمار کیا تھا جس سے بہتر کوئی اور شمارے ملک کے حق میں شو نہیں سکتا ۔ اگر چہ اس کے متنے ھی یہ طریقہ بھی ست کیا لیکن اتنی مدت کے تجربے کے بعد مہاری یونیورستیاں رفتہ رفتہ پھر اسی طرت عود کر رھی ہیں اور قبر نے کہیں تو بنیا ہے ۔ کیوں کہ وہ بلا وجہ اور بغیر کسی الزام کے ملکی اور بغیر کہیں تو بنیا ہے ۔ کیوں کہ وہ بلا وجہ اور بغیر کسی الزام کے ملکی اور بیا سی سے مصلحتوں کے بھینت چڑھا دیا گیا ۔ دلی کو سیاسی انقلاب نے جہاں اور سیاسی مصلحتوں کے بھینت چڑھا دیا گیا ۔ دلی کو سیاسی انقلاب نے جہاں اور سیاسی سے سیر سے ایک بھی تھا ۔ افسوس اب لوگ اس کا نام بھی بھولتے جاتے سیاسی میں اس عزیز کی کہانی جہاں تک مجھے نئے پرانے کاغذات اور کتابوں میں اس عزیز کی کہانی جہاں تک مجھے نئے پرانے کاغذات اور کتابوں میں اس میں اس عزیز کی کہانی جہاں تک مجھے نئے پرانے کاغذات اور کتابوں میں اس میں اس عزیز کی کہانی جہاں تک مجھے نئے پرانے کاغذات اور کتابوں میں اس

ملی یا اس کے سوگواروں کی زبانی سعلوم هوئی طے ' آپ کو سلاتا هوں اور اس کے کارناسوں کی یان دلاتا هوں --

. تحقیق سے یہ معلوم هوا هے که اس تعلیم کالا کی ابتدا سله ۱۴۹۲ ع میں هوئی \* لیکن مستر تامس وزیتر + اور ینتل کالجز مهالک مغربی شہالی ایدی تعلیمی رپوت بابت سنت ۴۲ - ۱۸۴۱ م میں لکھتے هیں که اورینتل کائم دھلی کو عالم وجود سیں آے سوله سال ھوتے ھیں - اس حساب سے اس کی ابتدا کا سند ۱۸۲۵ ع هوتا هے - لیکن یه صحیح نہیں معلوم هوتا ؛ اس لیے که گورملت آت اندیا کی تعلیهی اور دفتری تسریروں میں اس کے ابتدائے قیام کا سلم ۱۷۹۲ هی لکھا هے۔ اور ۳۹- ۱۸۳۸ ع کی تعلیمی رپوت میں اس سال کو کالم کا سینتالیسواں سال اور سنه ۱۸۱۰ ع کی رپوت میں چالیسواں سال بتایا ہے . مستر تامسن نے غالباً اس کے قیام کا شہار اس وقت سے کیا ھے جب اس کی جدید تنظیم ھوڈی اور انگریڑی جہاعت کا اضافه ھوا۔ فہر حال اس میں شک فہیں که اس کا آغاز سنم ۱۷۹۲ م میں هوا - اور قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بسمالت دھلی کی اس خوبصورت اور تاریخی عہارت میں هوئی جو غازی الدین خاں کے مدرسے کے نام سے مشهور هے اور نواب غازی الدین خال فیروز جلگ ثافی خلف فواب نظام الهلک آصف جاء کا بنایا هوا هے - معدر بانی کی نیک نیتی کا پهل هے که اب تک وهاں تعلیم کا فیضان جاری هے آور ایلگاو عربک اسکول جو اب كانب هوگيا هے اسالها سال سے اس كے دوس و تدريس كا سلسله وهيں قائم هے

ی دی بنکال ایلت آگره اینول کانت ایلت گزیتیر سنه ۱۸۳۱ ع --† رزیتر اس زمانے میں ایسا هی تها جیسے آج کل انسجمتر --

البته یه نہیں کھلتا که اس وقت مدرجے کی کیا حالت تھی ' تعلیم کیسی موتی تھی تعلیم دینے والے کون تھے ' دالی میں مقبول تھا یا نہیں غرض اس کے سی ساله حالات پر بالکل پردہ پڑا ہوا ہے ۔ قها س غالب یه هے که یہاں بھی مثل دوسرے مدارس کے عربی فارسی کی مروجه تعلیم هوتی هوگی اور وهی رنگ هوگا جو اُس وقت دوسرے مدرسوں کا تھا ، کیوں که سنه ١٨٢٥ ع سے قبل اُن مدارس میں بھی جو سرکاری کہلاتے تھے ' مشرقی السنه و علوم هی کی تعلیم دی جاتی تھی اور اُن میں وهی پرانا طریقۂ تعلیم' وهی حالات اور وهی رنگ تھا اس کی تصدیق بعض سرکاری تحریروں سے بھی هوتی هے خصوصاً ناظم تعلیمات احاطۂ بنگال کے تعلیمی تبصرے سے جس کا خلاصه ذیل خصوصاً ناظم تعلیمات احاطۂ بنگال کے تعلیمی تبصرے سے جس کا خلاصه ذیل

موجود هوں جو تعلیمی اغراض کے لئے کام آسکیں تو ان سے بھی مطلع کیا جائے ۔۔۔

ن هلی کی مقامی مجلس نے جنوری سنه ۱۸۲۵ میں اپنا جواب بھیجا جس میں اُس نے مختلف ارور سے بعث کی هے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا هے که وهاں بہت سے خانگی مدارس موجود هیں اور جیسا که مسلمانوں میں دستور هے یه کار خیو سمجهه کر قائم کئے گئے تھے۔ ان مدارس میں عربی قارسی کی تعلیم هوتی هے۔ طالب علموں کا بہت سا وقت قرآن پڑهنے اور حفظ کرنے اور فقه کی تعلیم میں صرت هرتا هے۔ آبادی کے مقابلے میں طالب علموں کی تعداد بہت هی کم هے بلکه یه کہلا چاهئے که کچهه نہیں۔ حاضوی بے قاعدہ کی تعداد بہت هی کم هے بلکه یه کہلا چاهئے که کچهه نہیں۔ حاضوی بے قاعدہ هے اور جو تعلیم که ان مدرسوں میں دی جاتی هے اس سے بہت هی کم فائدہ پہنچتا هے۔

اً س جواب میں اس کا ذکر بھی تھا کہ کچھہ دانوں پہلے بہاں متعدد درمکاھیں حکومت وقت کی طوت سے قائم تھیں لیکن اب وہ نہایت خراب و خستہ حالت میں ھیں ۔ ان کے مصارف کے لئے جو انتظام تھا وہ سیاسی انقلاب کی وجہ سے درهم برهم هوگیا هے اور اب أن رقوم کا پھر حاصل کرنا اسکان سے باہر ہے ۔

دھلی میں سرکاری فاردگاہ کے قیام کے متعلق مقادی مجلس نے لکھا کہ اس کی امدادہ کے لگے شکل سکتی ھے اس کی امدادہ کے لگے اس میں اضافہ بھی میکن ھے --

اس مجلس نے یہ بھی لکھا کہ دھلی جیسے آباد شہر میں ایسے اشخاص

کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے جو کسی زمانے میں بہت مرفدالحال

تھے لیکن سیاسی تغیرات کی وجد سے اب نان شبیلد کو معتاج ھیں مگر اس

پر بھی وہ کسی ادائی پیشے کو اختیار کرنا باعث ننگ و عار سمجھتے ھیں ، اس لئے اگر مجوزہ کالیم قائم ھوگیا تو اس قبیل کے بعض اوگ ضرور اس کی طرب مائل ھوں گے تاکہ تعلیم پاکر عزت سے بسر کرسکیں —

مجلس نے یہ بھی تعویز کیا کہ یہ کالم بلا تاخیر فوراً قائم کردیا جا اور تملیم کے لئے سولویوں کا تقور کیا جا ۔ اور چونکہ یورپی علوم کی تعلیم اس کا خاص مقصد ہوگا اپذا بعض اعلی درجے کی کتابیں جو مشرقی زبائوں سے توجہہ کی گئی ہیں ' اس کالم کے لئے سہیا کی جائیں ۔ مجلس نے اس اس کا بھی اظہار کیا کہ اس نئے طریقے کے جاری کرنے میں اس کا بھی لحاظ رکھا جا ہے کہ طالب علموں کے لئے اس میں ایسی کشش ہو کہ وہ خوشی خوشی اس تعلیم دو حاصل کریں اور وہ کشش ملازمت کی توقع ہوسکتی ہے ۔

مجلس نے اپنے جواب کو بہت ھی پرجرش الفظ پو ختم کیا ھے جن سے دائی کی معبت تپکتی ھے۔ وہ لکھتے ھیں ۔۔

اور پھر جب آپ کے ارکان اُن بیشہار تعلیم کاهوں کے کھنتروں کا خیال کریں گے جو اُن عاهائه فیاضیوں کے آثار هیں جو علم کی اشاهت و ترقی کے لئے وقف تھیں اور اب خراب و خستہ اور شکستہ حال هیں۔ اور جب ولا گزشته عہد کی اُن مقدس علمی یان کاروں کو دیکھیں کے جن پر اب ویرانی و بیکسی برستی هے اور کوڈیان کا پرسان حال نہیں تو همیں یقین هے که آپ کے ارکان کے داوں میں داوں میں داوں میں داوں میں داوں میں داوں میں داور کو شہدرد ی کا جوش پیدا هوگا اور آپ کے ارکان کے داوں میں داوں میں رعایا کی دماغی ترقی و اصلاح کا کام تقویض کیا گیا ہے ' ضرور دائی کے لیے اس عطیہ کا ایک حصہ مخصوص کردیں گے جو گور لت نے اس

عرض کے لیے منظور کیا ھے " -

جس عطیے کی طرت اوپر کی تصریر میں اشارہ کیا گیا ھے یہ وہ رہ ہم
تھی جو جنرل کہیتی کی تفتیش حالات تعلیم کے بعد ایست انتیا کہ نی
کے نظیا کی سفارش پر پارلیہینت نے هندوستان کی تعلیم کے لیے سنہ ۱۸۲۴ م

 مولویوں کے عزل و نصب اسالانہ امتعانات کے نتائج اور دوسوے اسور متعلق کالم

انگریزی زبان کی تعلیم کی ابتها

سنه ۱۸۲۸ م میں جب سر چاراس متکات برقش ریذیدآنت کهشنر کی سفارش پر کالج میں ایک الگریزی جہاعت کا اضافہ هوا تو اوکل فند کی تعلیمی بچت سے فوسو پچاس روپے \* اور کالج کے لئے معظور کئے گئے ۔۔۔
اس بدھت سے اوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی اور هندو مسلمان دونوں نے اس کی مضلفت کی - دیندار بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ همارے نوجوانوں نے مذهب بکاڑنے اور اندر هی اندر عیسائی مذهب کے پھیلائے کی ترکیب ہے - یہی مشکل بنگال میں بھی پیش آئی تھی ' لیکن وهاں راجہ موهن راے جیسا روشن خیال اور زبردست رهلما موجود تھا ' وهاں یه آندهی اُ تھی تو سہی مگر چند هی روز میں بیتھہ گئی - وهاں مضافت برهمیوں سے شروع هوئی تھی تو یہاں مسلمان پیش پیش تھے - یہ بدگیائی اور کچھہ زیادہ بیجا بھی نہ تھی - بات یہ ہے کہ ابتدا میں جب اڑکے انگریزی مدرسوں میں داخل هوئے اور انہوں نے وهاں نئی نئی چیزیں دیکھیں اور کچھہ ریادہ سے برائے خیال مدرسوں میں داخل هوئے اور انہوں نے وهاں نئی نئی چیزیں دیکھیں اور کے اوگوں کو خوالا مخوالا بد گہائی کا موقع ملا - یہ بھی ایک وجہ ہے (جیسا کے اوگوں کو خوالا مخوالا بد گہائی کا موقع ملا - یہ بھی ایک وجہ ہے (جیسا کے اوگوں کو خوالا مخوالا بد گہائی کا موقع ملا - یہ بھی ایک وجہ ہے (جیسا کہ آگے چل کے معلوم هوگا ) کہ مسلمان طلبہ کی تعداد انگریزی شعبنے میں

<sup>\*</sup> مستر تامس نشر ( searcher of Records ) نے جو باہ داشت سند ۱۸۲۸ ع میں ایست انڈیا ہوس میں مرتب کی تھی اس میں تصریر ہے کہ دھلی کالیم کے بے چھ سو روپے ماہانہ تعلیمی فقت سے اور دوسو پیچاس روپے ماہانہ دھلی کے فقت سے مقطوع کئے گئے اور تھلی مدرسہ کے لیے سات سو زوپے ماہانہ اور اس کے علوا توج سو روپے ماہانہ مستر تیلر کا الونس منظور کیا گیا جو اس کے مہتم مقرر ہوں ۔۔۔

اکٹر کم رھی - مولانا حالی نے ایک موقع پر اس کا اشارہ کیا ھے جس سے اس وقت کے خیالات کا اندازہ ھوتا ھے وہ لکھتے ھیں کم

"اگرچه اِس وقت قدیم دهلی کالج خوب رونق پرتها مگر جس سوسائتی میں میں نے نشو و نها پائی تھی وهاں علم صرت عربی اور فارسی زبان پر سمجهاجاقاتها۔
انگریزی تعلیم کا خاص کر قصبهٔ پائی پت میں اول تو کہیں ذکر هی سننے میں نہیں آتاتها اور اس کی نسبت لوگوں کا کچھه خیال تھا تو صرت اس قدر که سوکاری فوگری کا ایک قربعه هے نه یه که اس سے کوئی علم حاصل هوتا هے - بلکه بر خلات اس کے انگریزی مدرسوں کو همارے علما مجہلے کہتے تھے - دلی پہنچ کر جس سدرسے میں مجھه کو شب روز رهنا پرا وهاں سب مدرس اور طلبه کالج کے تعلیم یائم لوگوں کو محص جاهل سبجهتے تھے - غرض کبھی بھول کر بھی انگریزی تعلیم کا خیال دل میں محص جاهل سبجهتے تھے - غرض کبھی بھول کر بھی انگریزی تعلیم کا خیال دل میں نه گررتا تھا - تیرہ برس دهلی میں رهنا ہوا اس عرصے میں کبھی کالج کو جا کر آنکھه مگر رفته رفته یه تعصب کم هوتا گیا - زمانه ایسی چیزوں کی اصلاح خود کر دیتا هے - اگر چه بعد میں بعض راتعات ایسی چیزوں کی اصلاح خود کردیتا هے - اگر چه بعد میں بعض راتعات ایسی چیزوں کی اصلاح خود کہنے کا موقع مل گیا که ان کی بد جانی بیج نه تھی ۔

سنه ۱۸۲۹ ع کی رپرت \* غیر معبوای طور پر دانچسپ هے - ایک بات تو قابل ذکر یه هے که ایک اعزازی جماعت ایسی بندئی گئی جس نے طابع میں خاص جرش اور شوق پیدا کردیا - دوسری چیز نتب خانے کی تو سیع هے اور این کے علاوہ سب سے بوہ کر قابل ذکر اور لایق ستائش بادشاہ اودہ کے وزیر کا نیاضانه عطیه اور وقف هے جس کا مختصر واتعه یه هے ۔

ا الله اه ع ( حصه درم - باب ۹ )

نواب اهتهادالدوله سید نضل علی خال بهادر وزیر بادشام اودم نے دهلی کے رزیدتئت سے یہ خواهش ظاهر کی کہ وہ ایک لاکھہ ستر هزار کی رقم اس غرض سے گورمنت کے حوالے کرنا چاهتے هیں که اس کی آمدنی سے دهلی میں مسلمان فوجوانوں کی تعلیم کے واصلے ایک درس کام قائم کی جاے اس کی صورت وقف کی هوگی اور یہ رقم گور منت کے پانچ فیصدی والے قرضے میں لگای جاے۔

گورمنت نے اس۔ نیاضانہ عطیے کو فہایت شکریے کے ساتھہ قبول کیا مگر جدرل کہیتی تعلیم عامہ کے مشورے کے بعد نواب صاحب کو جو راے دی وی رزیدنت دہلی کی حسب ذیل تحریر میں مندرج ہے ۔۔

"اس خیال سے کہ پانسو روپے ماہوار مقصد پیش نظر کی تکمیل کے واسطے کافی نہیں ہیں لات صاحب دوستانہ مشورہ دیتے ہیں کہ مذکورۂ بالا مقصد کے لئے جو رقم آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اگر اسے اس رقم میں شامل کرلیا جائے جو گورمنت نے شہر دھلی میں اپنے کالمج کے واسطے مقرو کی ہے اور یہ دونوں رقبیں مل کو موجودہ کالمج پر خرچ ہوں تو لوگوں کو متوقع نفع حاصل ہو کا اگر آپ اس تجویز کو منظور فرمائیں گے قو آپ گورمنت کالمج کے معاملات کے مہتہم یا افسر سہجھے جائیں گے اور پروفیسووں اور طاہم کا تقرر آپ کے نام سے ہوگا۔"

لواب صاحب نے اسے منظور فرسایا اور سنہ ۱۸۳۰ ع سیں جو وصیت نامہ نواب صاحب نے اس کے متعلق تصریر فرسایا اس میں یہ الفاظ درج هیں ۔

را المستخدم المستخدم

اس وصیت ناسے میں انہوں نے اپنے دامان سید حامد علی خان کو ان شرائط کا نگران بنایا تھا کہ اگر گورمنت کی طرت سے بوجہ کثرت مشاغل یا دیگر غیر مترقع اسباب کی وجہ سے تساهل واقع هو تو وہ گورمنت کو اس طرت توجه دلائیں اور بصورت ناکامی گورمنت سے ایک جداگانه کالمج قائم کرنے کی درخواست کریں ۔

سلم ۱۹۳۰ ع میں نواب صاحب کا انتقال هوگیا مگر افسوس که حسب وعدی نه پروفیسروں اور طلبه کا تقرر ان کے نام سے هوا نه وظائف اس کے نام سے دئے گئے نه کسی قسم کی کوئی یادگار کالیج میں ان کی قائم کی گئی ۔ البته اننا شرور هوا که ۱ س رقم سے کالیج کی آسدنی میں اضافه هوگیا - نواب حامد علی خاں نے اس رقم کے بیجا صرت هوئے کی طوف بارها توجه دلائی اور اهل دهلی نے اس رقم سے علیدی کالیج بلائے کی بھی درخواست کی لیکن کوئی نقیمیه فه نکلا سواے اس کے کہ نواب حامد علی خان بھی کالیج کہیتی کے

۵ کانفرنس گوت علی گوه - ۱۵ نومهر سنه ۱۹۳۰ م ترجمه مضمون مستر سیال ؟

سببر بنادئے گئے ۔ آخر جہاں یہ جانہار کائم کیا وہیں یہ عطیہ بھی گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کیا حشر ہوا —

کلیم کی ترقی کا سال ای سال کی رپوت پرهنے سے معلوم هوتا هے که کلیم کی ترقی کا سال ای سال کالیم کے بڑے عروم کا زمانہ تھا ۔امتحان کی کامیابی پر عام طور سے بڑی تعریف و تحسین هوئی ۔ سکوتری صاحب اپنی رپوت میں لکھتے هیں که جس قدر انعام هم نے رکھے تھے اس سے زیادہ دینے پڑے اس لئے که طلبه کی استعداد ایسی عبدہ اور ان کے جوابات ایسے کامل تھے که ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی مشکل تھی ۔ بہوات ایسے دیسی شرفا جو امتحان کے وقت موجود تھے ' اپنے شہر کے هونہار بہوں کی لیاقت دیکھه کر خوشی سے پہولے قہ سہاتے تھے ۔

انگریزی جماعت کی علحدگی شور و غوغا کی وجہ سے انگریزی جماعت مشرقی مدرسم سے علحت کردی گئی ۔ لیکن یہ علحتگی برائے نام تھی ' پرنسپل دونوں کے ایک ھی تھی ۔ ور نگراں کہیتی بھی ایک ھی تھی ۔

اگر چه ابتدا میں انگریزی جہاعت کے قیام کی بہت کچھہ مطالفت هوئی مگر تین هی سال میں (یعنی سند ۱۹۳۱ م میں ) انگریزی پرهنے والوں کی قعداد تین سو \* تک پہنچ گئی - یہ زمانے کی هوا قهی –

اس زمانے کی دانی اس نچنت هوگئے تھے - بنگاله مدت هوئی ان کے قبضے

ی ذکاداادی آف دیفلی مصلفهٔ سی - ایف انگریوز - فالجاً یه تعداد پورے کالیے کی تهی جس میں شعبهٔ مشرقی اور انگریوی کے کل طلبه شریک تهی جس کی تعدیق آیڈدہ اوران سے هوگی −۔

میں آچکا تھا - جنوب میں مرهتوں اور خاس کر تیپو سلطان کا کهتکا تھا سو ولا کاندًا بهی نکل گیا تها - سلک میں اس و اسان تها اور یه اس خاص کر دالی شہر میں جو ایک مدت سے ارضی و سہاری آفات کا تهیں ، روپے کی کہی نہ تھی ، حرفت و صنعت فروغ پر تھی ، اوگ خوش حال اور زندہ دال تھے – شہر فصیل کے اندر کھچا کھچے بھرا ھوا تها ' هر طرت چهل پهل نظر آتی تهی ' خاص کر چاندنی چوک میں جس کے بیچوں بیچ نہر بہتی تھی ولا رونق تھی که نظر لگتی تھی -هندو مسلهان بهائی بهائی کی طرح ایسی صاح و آشتی سے رهنے تھے که آبہ کل اس کا یقین کرنا مشکل ہے - ایک دوسوے کی غہی شائی اور تیوہاروں میں بے تکلف شریک ہوتے اور کسی قسم کی غیریت نہیں برتتے تھے۔ بادشاہ اگرچہ نام کے بادشاہ تھے لیکن کیا ہنھو کیا مسلمان سب ان سے محبت کرتے اور ان پر جان فدا کرتے تھے - بادشاہ کا برتاؤ بھی دونوں سے یکساں تھا - چنانچہ مستر تیلر پرنسیل دھلی کالیے اینی ایک رُپُوت میں لکھتے ہیں کہ قلعہ معلی میں عجیب ساجرا تھا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھہ اگر چہ قدرتاً ہمدردی تھی لیکن اس کے باوجود چلنے ملازمین شاهی تهے ( ایسی خدمات پر جہاں فارسی اردو کی ضرورت رات ن پرتی تھی ) سب کے سب هندو تھے - اگر چه تعلیم آم کل کی طرح عام نہ تھی ایکی تہذیب اور فاوق جو تعلیم کی غایت ھے وہ عام طور پر پایا جاتا تھا ' یہاں تک کہ ان پرت بھی اہل ذرق کی فیض صعبت سے صاهب فوق نظر آئے تھے - خوش اطواری اور سلیقہ دای کا جوهر تھا -زبان کی تر تکسال هی تهی جس نے دانی نہیں دیکھی یا جو دای میں

فہیں رہا وہ زباندان ہی فہیں 'گویا جاسع سسجد کی سیرَهیاں ادابستان زبان تھیں - شاعری کا گھر گھر چرچا تھا ' خود بادشاہ شاعر تھے' شعر و سخّن کے قدردان تھے - قلعه معلی کی زبان فصاحت کی جان تھی —

یه خوش حالی اور زنده دای جو بظاهر نظر آئی تهی، اس کی بنیاد کهوکهلی هو چکی تهی ' تساهل اور غفلت جو اعمال کا نتیجه هیں اپنا کام کرچکے تھے ۔ یہ ساری چہل پہل عادتا اور روایتا ہوتی چلی آتی تھی اور کسی اصل کی فقل معلوم هوتی تهی - ایسے وقت میں زمانے کا رفک پہچاففا بہت مشکل هوتا هے اور پہچانتے کیونکر سب پر ایک هی رنگ چهایا هوا تها أور ولا أيسا رج پيج گيا تها كه أس كا نكلنا آسان نه تها - داى والون میں دو بڑے عیب تھے اور شاید اب بھی ھیں ایک تو ولا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور دوسرے کسی نئی چیز کے آسانی سے قائل نہیں ہوتے - ایسی هادت کا هونا لازمی اور قدرتی تها کیونکه ان کا شهر وه تها جو صدها سال سے تہذیب و شایستگی اور علوم و فنون کا موکز تھا ' جہاں کی ہو بات دوسروں کے ایمے نہونہ اور قابل تقلید تھی وہ دوسروں کے کیونکر قائل هوتے - یه سب کچهه سهی ' لیکن اس زمانے کی ایک یادگار نهایت قابل قدر هے - وہ اردو زبان کی ترقی هے - اس زمانے میں اور اس کے بعد ایسے ایسے صاحب کہال گؤرے ھیں کہ اردو ادب کی تاریخ میں ان کے نام خصوصیت کے ساتھہ ذکر کیئے جائیں کے اور ان کا کلام همیشه فارق شوق کے ساتھہ پرتھا جاے کا۔ یہ زمانہ ابتدا ی ترقی کا تھا اور اس وقت سے ایسی بنیاد پڑی که یه زبان آگے هی بوهتی کئی - یه سب کچهه فارسی کا طفیل تها - کئی صدی سے فارسی کی تعلیم کا روام عام طور پر چلا آرھا تھا یہ کسی ایک مقام سے مخصوص قد تها بلکه بنگال ' بهار ' دوآیه ' پنجاب ' گجرات ' دکن ' مدراس

سب جگهه اس کا تسلط هوگیا تها - همارے اخلاق و آداب ' طور طریقے ' نشست برخاست ' طرز کلام وغیرہ پو فارسی کا اثر صات نظر آتا تها - اور یه کمههه مسلهانوں هی پر موقوت نه تها ' هندو مسلهان سب ایک هی رنگ میں رنگے هوئے تهے - بات بات میں فارسی امثال اور جملے ' سمدی و حافظ ' رومی و جامی یا خسرو کے اشعار بے ساختم زبان سے نکل جاتے تھے - گلستان بوستان ' دیوان حافظ ' یوسف زلیخا ' سکندر نامه اور شاهناسے کا پڑهلا قومی شعار هوگیا آنها - مدرسوں هی میں فہیں ' هر گهر میں یه کتابیں نظر آتی تهیں اس وقت کے کسی هندو مصلف کی کتاب اُنتها کو دیکھئے ' وهی طرز تحریر هے اور وهی اسلوب بیان هے - ابتدا میں بسمالله لکھتا هے ' جهد و نعت و منقبیت سے شروع کرتا هے ' شرعی اصطلاحات تو کیا حدیث و نص قران تک بے تکلف لکھه جاتا هے - ان کتابوں کے مطالعہ سے کسی طرح معلوم فہیں هو سکتا که یه کسی مسلمان کی لکھی هوی نہیں - قومی یکا نگت میں تہذیب و فرق کی

جب فارسی اس طرح چها گئی تهی تو بول چال کی عام زبان اس سے کس طرح بچ سکتی تهی - اردو نے اس کا دودہ پیا تها اسی کے سہارے پروان چڑھی اور وہ رنگ روپ نکالا که سب میں مقبول هوگئی رفته رفته فارسی کی جگه اسی کا چلن هوگیا - یه ایک قدرتی اصول تها - جس طرح باپ کا جانشین بیتا هرتا هے اسی طرح فارسی کی قائم مقام اردو هوگئی - یہی وہ زمانه تها که دالی کالیج کا فروغ شروع هوا —

## وريعة تعليم .

اس کالیم کی بڑی خصوصیت یه تهی اور اسی میں اس کی کامیابی

کا راز تھا کہ فریعہ تعلیم اردو تھا۔ عربی فارسی سنسکرت کی تعلیم تو خیر اردو میں هوتی هی تھی لیکن دوسرے علوم جو داخل نصاب تھے ان کی تعلیم کا فریعہ بھی اُردو هی تھا لیکن سرکاری حلقے میں ایک جماعت ایسی پیدا هو رهی تھی جسے مشرقی تعلیم سے سخت سوء ظنی تھی اور جب مشرقی اور مغربی تعلیم کا قضیم پیش هوا تو بازی اُسی کے هاتهم رهی ۔ ﴿

۱۸۳۵ ع هندرستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک انقلاب انگیز سال ہے۔ اس تاریخے سے اس ملک کی تعلیم کی کا یا پات ہوتی ہے اور ایک نگے۔ قور کا آغاز هو تا هے۔ ۱ ب تک یہاں کی تعلیم کی داو بری خصوصیتیں تهیں ہُ ایک تو جملی مدارس تھے ' خوالا سرکاری ' یا غیر سرکاری ' اُن سب میں مشرقی السنه و علوم (عوبی ' سنسکرت فارسی ) کی تعلیم هوتی تهی ' ﴿ طريقة تعليم بهي مشرقي تها ' فريعة تعليم بهي مشرقي زبانين تهين : غرض سارا رفک ت هفک مشرقی تها و و کهیدی جو تعلیم عامه کی نگران کی گئی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مشرقی السند کی تعلیم کی ترقی میں کوشش کرے - اگرچہ فاہلی اور بنارس کے کالعوں میں انگریزی مدرسے بھی ملحق کردیے گئے تھے اور کلکتہ مدرسه اور کلکتہ سنسکرت کالبم میں بھی انگریزی جہاعتوں کا اضافہ کردیا گیا تھا اور چند درسکاھوں میں جغرافیہ هیئت ، هند سه اور تشریم کی تعلیم بهی جاری کردی گئی تهی ایکن ان کی ھالت معض ابتدائی تھی اور مشرقی تعلیم کے سامنے ان کا چراع جلنے نہیں پایا تها - هوسری بات یه تهی که جتگے سرکاری اور اسدادی سدارس تھے آن مهی تقریباً سب طلبه کو وظیفے دیے جاتے تھے ایک تیسری بات اور تھی' یعنی سنسکرت اور هر بی کی ترقی کی خاطر ان قدیم زبالوں میں تراجم کے لئے قیاضی سے اساد دری جاتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اُس زمانے کے احاظ سے یہ علمی سو پرستی حیوت الکیز معلوم هوتی هے - چاانچہ صوت ایک کتاب کے عربی قرجهے کے لئے بتیس هزار روپے کی منظوری دی گئی ۔ پہض صورتوں میں یہ بھی هوتا تها کہ اگر ترجبہ ایسا هوتا جو سہجهہ میں لمہ آتا تو اس کی تشریح کے لئے مترجم کو معقول تلخواہ پر ملازم رکھہ لیا جاتا - بہت سا روپیہ ان کتابوں کے چھاپنے پر صرت هو تا تها الیکن چھپنے کے بعد ایک دوسری مشکل کا سامنا هوتا تها کہ یہ ترهیر کے ترهیر رکھے کہاں جائیں - اس ف خیرے کے لئے مکان کا انتظام کرفا پرتا تھا ۔ چونکہ ان کتابوں کی عام طور پر تو مانگ هوتی نہ تھی اس لئے ان کا سارا بار الهاریوں پر تھا - یہ لکھتے هوے مجھے حیدرآآباد داکی کی مجلس دائر تالہ عارت یاد آتی هے اور اگر جلک خیر نہ لی گئی تو تر هے کہ دائر الترجہہ کا بھی کہیں یہی حشو نہ هو —

ان اوگوں کی نظروں میں جو مشرقی تعلیم کو بیکار محف خیال کرتے تھے، یہ تینوں باتیں سخت قابل اعتراض تھیں ' حالانکہ اگر ن یکھا جا ہے تو ان میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ اس پر واریلا مجا یا جا ہے ۔ اول تو گورمنت کا تعلیم پر صرت ھی کیا ھو تا تھا ' اور اگر اس کے انتظام کا نورسوے شعبوں سے مقابلہ کیا جا ہے تو اس رقم کی کچھہ بھی حقیقت نہ تھی جو تعلیم پر صوت کی جاتی تھی۔ رھے ترغیبی وظائف ' تو اس وقت کی حالت کے لحاظ سے ای کا دینا ضووری اور قرین مصلحت تھا ۔ جب تعلیم کا شوق پیک ا ھو جاتا تو رفتہ رفتہ کم کرن ئے جاتے اور ایسا ھی ھوا جیسا گہ آگے چل کر معلوم ھوگا ۔ اب رھا کتابوں کا ترجمہ اور طبح طی ھوا جیسا گہ آگے چل کر معلوم ھوگا ۔ اب رھا کتابوں کا ترجمہ اور طبح کے مصارت ' سو اس کے متعلق شکایت کرنا کسی قد ر تنگ نظری ھے ۔ اسے تجارتی نظر سے نہیں دیکھنا چا ھئے ۔ بیشک اس وقت ای کی مانگ نہ

تھی ایکن هر چیز کے اللے یہ ضروری نہیں ہے کہ مالک هو تو بہم پہنچائی جا۔ بعض اوقات مانگ پیدا کر نی پرتی ہے۔ ان کتابوں کا وجودہ میں آجانا هی غلیہت تھا 'خواء کوئی لے یا نہ لے 'کیوں کہ انھیں پر آیندہ علم کی ترقی و اشاعت کا دار و مدار تھا۔ اس وقت کا یہی اقتضا تھا اور انھیں کے طفیل میں ایک وقت ایسا آتا کہ اس قسم کی کتابیں ہاتھوں ہا تھہ بکتیں ۔ مانگ یا قدر کے اللے یہ کیا ضرور ہے کہ فورا هی هو۔ آج وهی کتابیں هیں کہ اُن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی هیں تھوندھتے ہیں اور نہیں ملتیں ۔ کبھی کبھی تجارتی نظر سے هت کر بھی دیکھنا پرتا ہے ۔

ا س میں شک نہیں کہ نقص تھے، الھیں رفع کر نا چاھئے تھا۔ خرابیاں تھیں، ان کی اصلاح ھونی چاھئے تھی۔ لیکن یہ کیا کہ سرے سے مھارت ھی کو جر بنیاد سے اکھار کر چھیلک دیا جانے —

﴿بہر حال لارت بینڈنگ کے رزو ایوشن مورخه ۷ مارچ سنه ۱۸۳۵ ع لے ان سب کا خاتبه کر دیا۔ ولا رزو لیوشن جسے ۱ ب تاریخی دیثیت حاصل هوگئی هے ' یه هے ۔۔۔

" گورنر جنرل باجلاس کونسل کی یه راے ہے که حکومت برطانیه کا برا مقصد اهل هند میں یورپین لتریچر اور سائنس کی اشاعت کرنا ہے اور جس قدر رقوم مقاصد تعلیم کے لئے مخصوص هیں وہ صرف انگریزی تعلیم پر صرف هونی چاهئیں ۔

ھز لارت شپ کا یہ منشا نہیں ھے کہ دیسی تعلیم کے کسی ایسے کالم یا مدرسے کو تور دیا جانے جس کے

فوائد سے دریسی لوگوں میں تہتم حاصل کرنے کا شوق یایا جاتا ہو ۔۔۔ یایا جاتا ہو ۔۔۔

گورنو جنول باجلاس کونسل طلبہ کو زمانۂ تعلیم میں وظائف د ینے کا عبل قطعاً قابل اعتراض خیال کرتے هیں ۔ اُن کی راے میں یہ اُن علوم کی تشویق کی مصنوعی ترغیب ہے اور جب زیادہ سفید علوم کی تعلیم دی جاے گی تو یہ خود بخود ان پر سبقت لے جائیں گے اس لئے وہ هدایت کرتے هیں کہ آیندہ کسی طالب علم کو کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہ د یا جاے ۔ اور جب کہی مشرقی تعلیم کے کسی پروفیسر کی جگہ خالی هو تو اس کی رپوت گورمنت کو کی جاے اور ساتھہ هی تو اس کی رپوت گورمنت کو کی جاے اور ساتھہ هی یہ بتایا جاے کہ جو جہاعت اس کے زیر تعلیم تھی اس میں طلبہ کی کیا تعداد ہے اور اُس جہاعت کی کیا حالت ہے تاکہ گور منت اُس کے جا نشین کے تقر ر پر غور کی جا نشین کے تقر ر پر غور کی جا نشین کے تقر ر پر

ھز لارت شپ ہاجلاس کونسل کو یہ اطلاع ملی ھے کہ کھیتی نے رقم خطیر مشرقی کتب کے طبع میں صرت کی ھے • ھز لارت شپ ہاجلاس کونسل ھدایت گرتے ھیں کہ آیندہ ای رقوم کا کوئی جز اس کام میں نہ لایا جا ہے ۔۔۔۔

ھز لارت شپ ہاجلاس کونسل ھدایت فرماتے ھیں کہ وہ تہام رقوم جو ان اصلاحات کے رو سے کہیٹی کے قبضے

میں آئیں وہ آئنہ دہ یسی لوگوں میں انگریزی زہان کے ذریعہ سے انگریزی علم ادب اور سائنس کی اشاعت میں صرت کی جائیں '' —

اس حکم کے جاری ہونے پر بڑا ہنگامہ سپا۔ صرف وہی اوگ اس کے مخالف نہ تھے جن کی روزی پر اس سے آنچ آتی تھی بلکہ اُن بڑے بڑے صاحب اثر یورپین عہدہ داروں نے بھیجو مشرقی علوم و السلہ کے حاسی تھے اس کی اسی زور سے مخالفت کی۔ مشرقی علوم و السلہ کا سب سے بڑا حامی اور اس معاملے میں سیکالے کا بہت بڑا حریف مسٹر ہلری تامس پرنسپ تھا جو گورنر جنرل کی کونسل کا مہبر تھا اور بعد میں ایست انڈیا کمپلی کا تائرکٹر ہوگیا۔ اس نے اس تجویز کی سخت سخالفت کی اور کونسل سیں پرنسپ اور میکالے میں بہت تیز اور سخت بعث ہوئی —

لیکن احکام جاری ہوچکے تھے اور ناطق تھے۔ تعلیمی کمیڈی کو اس کے سوا
کوٹی چارہ نہ تھا کہ تعمیل کرے۔ کمیڈی کے صدر مسٹر شیکسپیر نے بنا راضی احکام استعفا دید یا اور ان کی جگہ مسٹر میکا لے (مشہور لارت میکالے) کا تقرر ہوا۔ یہ شخصیک بکا اور اپنی راے کا برا پکا تھا لارت بنٹنگ کے ریزولیوشن پر اسی کے خیالات کا اثر پرا مشرق و مغرب کے مسئلے میں وہ اپنی خوص بیانی اور طلاقت کے زور سے بازی لے گیا ۔ اس نئے صد ر کے تحت میں 'جو در حقیقت خود دی تحد میں 'جو در حقیقت خود دی اس تعمیل برے شد و

اگرچہ لارت بنتنگ کے ریزو ایموشن میں آنسو پونچھنے کے لئے یہ لکھہ دیا گیا تھا کہ اس سے ایسے دیسی علوم کے مدارس کا بند کرنا مقصود نہیں ہے جن کے فوائد سے دیسی اوگوں کو متجتع هولے کی توقع ہے لیکن کہیتی نے

اس ریزو لیوشن کی تعمیل ایسے عجیب طریقے سے کی که مشرقی تعلیم کا خاتمه هی هوگیا ـــ

ان احکام کی تعمیل میں ایک مسئلہ یہ پہدا ہوا کہ سرکاری مدارس میں فریسی فربانوں کی تعلیم کس حد تک ہو۔ بعض کہتے تھے کہ گورمنت کے ریزولیوشن کے وو سے ن یسی زبانیں بالکل خارج ہوگئی ہیں اور تہام رقم صرت انگریزی تعلیم پر صرت ہوئی چاہئے۔ جنرل کہیٹی نے قوراً اس غلطی کی اصلاح کی اور ایک بیان شایع کیا جس میں اس نے اظہار افسوس کیا کہ ریزولیوشن کے یہ معنے لئے گئے ہیں اور یہ بیان کیا کہ ان احکام کے جاری ہونے سے پہلے اس مسئلے کے متعلق جو بحث ہو ٹی تھی اس میں ہر فریق نے ن یسی فرانوں کی اہمیت کا اعترات کیا تھا۔ اصل تفازع انگریزی زبان اور مشرقی علمی زبانوں کی اہمیت کا اعترات کیا تھا۔ اصل تفازع انگریزی زبان اور مشرقی علمی زبانوں کے درمیان تھا ، ن یسی زبانوں سے اسے کچھہ تعلق نہ تھا ۔ مگر اس بیان سے بھی تعلیم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ جنول کہیٹی مگر اس بیان سے بھی تعلیم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ جنول کہیٹی کا منشا یہ تھا کہ دیسی ترکوں لڑکیوں کو با لکل ابتدائی تعلیم دیسی

ا صل بحث مشرقی اور مغربی علوم السله کی تھی ' اس میں غریب فریس کے مبادشے اور نزام کی گرماگرمی میں صحیح رسته آنکہوں سے اوجھل ھو گیا - صحیح فیصله دونوں کے بین بین تھا مغربی علوم اور انگریزی زبان کے فوائد سے کسے انکار ھوسکتا ھے لیکن اس کے ساتھه ھم اپنی قدیم زبانوں کو کیوں کر چھور آسکتے تھے جن پر ھھاری تہذیب کی بغیاد ھے - دوسرا مسئله فریعہ تعلیم کا تھا - مقصد تو حصول علم سے تھا اور اس امر کے ثابت کرنے کے لئے کسی د لیل و حجت کی ضرورت آنہیں که علم کی تعصیل جس آسانی اور خوبی سے اپنی زبان کے واسطه سے ھوسکتی ھے

غیر زبان کے ذریعہ سے نہیں ہوسکتی۔ اس کی طرت کسی کا خیال نہ گیا ۔۔
اس کے خلات سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر دیسی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں
تو کتابیں کہاں سے لائیں ۔ بیشک یہ بڑا نقص تھا سگر لا علاج نہ تھا ۔
لارت بنتنک کے ریزرلیوش نے اس کی گنجائش نہ چھوڑی اور فریعہ تعلیم
بھی انگریزی ہی قرار پایا —

لارت ہفتنک کے ریزولیوشن سے اور خاس کر جس نا مناسب اور نا گوار طریقے سے تعلیمی کھیڈی نے اس کی تعهیل کی تھی اس سے جو بے اطہینانی اور یا گہانی پیدا ہوگئی تھی وہ رفع نہ ہوئی۔ اس بے اطہینانی کے اسباب یہ تھے —

- ا سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مشرقی سدارس کو کم زور کر دیا گیا۔
  اُن کی رقبیں اُن سے چھین کو یا تو ایسی انگریزی جہاعتوں کی اعالمت میں صرف کی گئیں جو اُن کی نظر کے سامنے ایک ھی چھت کے نیعچے تعلیم پاتی تھیں یا اضلاع (مفصلات) کے ایسے مدارس کی مدد کے لئے مخصوس کر دیں جہاں انگریزی تعلیم د ہی جا تی تھی۔
  یہ عہل خلاب انصات اور خلات احکام گورمنت خیال کیا گیا ۔
- ۴ ۔ جہاں کہیں فیسی زبان کی تعلیم کے لئے جداگانہ جہاعتیں تھیں انھیں انھیں تور دریا گیا اور فریعہ تعلیم کے لئے عام طور پر انگریزی کو دیسی زبان کی تعلیم براے دریسی زبان کی تعلیم براے دریسی زبان کی تعلیم براے دریسی نام انگریزی تعلیم کے ساتھہ لگا دری گئی ۔
- سے وظائف سسہ وہ کر دیے گئے جس سے دہ ہلی اور دوسوے مقامات سیں مہمت قاراض پھیلی کیوں کہ اوگ تعلیم کو کا ر خیر سہمھتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اکثر طالب علم نادار تھے اور وہ اپنی تعلیم

دیاده دانوں تک جاری نہیں رکھه سکتے تھے ۔

اس عام ہے اطبینانی کی بنا پر لارت آکلنڈ نے جو لارت بلٹنگ کے بعد هندوستان کے گورنر جنرل هو کر آے، ان تبام امور پر غور کیا اور عور سند ۱۸۳۹ م کو جنرل کبیڈی تعلیم عامد کے نام ایک یان داشت لکھی ۔ ید یان داشت بہت اهم هے ۔ اس نے ان غلط فہدیوں کو رفع کیا جو لارت بنٹنگ کے ریزولیوشن سے پیدا هوگئی تھیں —

لارت آکلنڈ نے صاب الفاظ میں یہ فیصلہ کیا کہ مشرقی مدارس میں مشرقی تعلیم کی تکہیل و ترقی کو قطعی طور سے ترجیم دی جاے اور کامل ترقی و تکہیل کے بعد (اس سے قبل هر گز نہیں) جو رقم بعب ولا انگریزی تعلیم کی ترقی میں صرت کی جاے - مشرقی سدارس کی بہتری اور اصلاح کے لئے یہ مناسب هوگا کہ اعلیٰ قابلیت کے دیسی مدرسین سقرر کئے جائیں اور یہ اُسی صورت میں هوسکتا هے که ان کو معقول تنخواهیں دی جائیں - طلبہ کے وظائف کا دیستور پھر جاری کیا جاے - مشرقی زبانوں کی مشید کتا ہیں شایح کی جائیں - تجربه کار اور واقف کار یورپین وزیتر کا تقرر کیا جاے تاکہ ولا اُن پر نگرانی رکھے اور وقتاً فوقتاً ان کا معائدہ کے تاکہ ولا اُن پر نگرانی رکھے اور وقتاً فوقتاً ان کا معائدہ کے تا دی ہے ۔

یه تعویزیں بہت معقول تھیں اور کورت آت تائرکٹرز نے بھی ا پنی رائے میں انھیں خیالات کا اظہار کیا۔ انھوں نے اکھا که هبارا منشا بھی یہی ہے کہ جو رقم جس مشرقی مدرسے کے لئے مخصوص کردی گئی ہے وہ بالکلیہ اُسی مدرسے کی تعلیم پر صرت کی جاے اور مدرسے میں مشرقی تعلیم کی قرقی و تکھیل سب سے مقدم رکھی جاے۔

اس بنا پر لارت آکلند نے یہ حکم دیا که لارت بنتنگ کے ریزولیوش

سے قبل جو جو رقبیں جن جن مشرقی مدارس کے اللے مخصوص تھیں وا سب آن کو واپس کرد ی جائیں اور اگر انگریزی تعلیم کی توقی کے لیے مزید رقم کی ضرورت هوئی تو اس کے لئے جدید منظوری دی جاے گی --انگریزی اور د یسی زبان ا لارق آکلند نے دویعهٔ اتملیم کے سسملے پر بھی مدارس کا ذریعهٔ تعلیم کا مل غور کیا اور گزشته اور موجوده حالات پو غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ انگریزی اور دایسی زبان کی مشترکہ تعليم كا جو اصول اس وقت رائم هے ' وهى مناسب هے اور فى العال ا س میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں - ۱ لبتہ جب دیسی زبانوں میں اچهی کتابوں کا سلسله تیار هوجاے تو پهر اس میں کسی قدر تغیر و تبدل کی ضرورت واقع هوگی - اُس وقت سمله یه هوکا که آیا صوبے کے سدارس میں تعاہم انگریزی کے فریعہ سے دی جانے یا دیسی زبان کے فریعہ سے - اُن کے خیال میں جب ایسی کتابوں کا سلسلہ تیار هوجاے تو یہ جو قاعدہ هے که ان مدارس میں دیسی زبانوں کی جہاعتیں جاری نه رکھی جادی آسے نرم کرنا پڑے کا - اُس وقت انگریزی یا دیسی زبان لازمی طور پر پڑھنے کی شرط لکانی ضروری نه هوگی بلکه طااب علم کو پوری آزاد ی هوگی که خواه وه انکریزی تعلیم حاصل کرے یا ہ یسی تعلیم ــ

بہر مال لارت آکلنت کی راے میں مزید تجربے کی ضرورت تھی۔ اُس وقت دو بڑے تجربے زیر امتمان تھے۔ ایک بنکال میں جہاں انگربزی دریعہ تعلیم تھی اور دوسوا احاطۂ بہبئی میں جہاں دیسی زبان کے دریعے سے تعلیم دی جاتی تھی۔ ان دولوں طریقوں کو ابھی اور آزادی سے چلنے دینا چاھئے اور اُس کے نتائیم پر نظر رکھنی چاھئے ۔۔

خرص گورنر جنرل بهادر کا منشا یه تها که تعلیم کی اشاعت اعلی

اور اوسط دونوں طبقوں میں هوئی چاهئے۔ موجوہ طریقے سے تعلیم صرت ایک چھوٹے سے طبقے میں محدود رہے گی الهذا ملک کے باقی حصے کو دیسی زباس کے ذریعے سے تعلیم دینے پر قناعت کرنی چاهئے اگرچہ وہ انگریزی کے مقابلے میں کم درجے کی هوگی —  $\uparrow$ 

اسی زمانے میں تعلیہی کہیتی نے اپنی راے کا اظہار کیا کہ جس اصول پر وہ عامل ہے وہ اس کی راے میں بالکل صحیح ثابت ہوا ہے اور کہیتی اس امر کی کوشش کر تی رہے گی کہ بڑے بڑے شہروں میں ایلگلو ورنیکلر مدارس کو ترقی دے اور جہاں تک حالات مساعد ت کریں تعلیم کو ملک کے با اثر طبقے میں شایع کرے کہیتی کو توقع ہے کہ جب وہ طالب علم جو این مدارس میں تعلیم پا رہے ہیں سفر بی علوم سے کا مل واقفیت حاصل کر ایں کے تو سارے ملک میں ترقی کی ایک لہر دور جاے گی اور حاصل کر ایں کے تو سارے ملک میں ترقی کی ایک لہر دور جاے گی اور بالذور ملک کا ہو طبقہ اس کے فوائد سے مستفید ہوگا۔

ن یسی زبان کے فریعة تعلیم هونے کے متعلق جو دالضوص کن توقع لارت آکلنڈ نے اپنے فیصلے میں دالائی تھی ولا کاغذ هی پر رلا گئی ۔ اس میں سلسلة کتب تیار هونے کی شوط تھی اور یه شوط بڑی کڑی تھی ۔ کتا بیں گیسے تیار هوتیں جب که أن کے تیار کرنے کے لئے کوئی باقاعدہ اور سچی کوشش نہیں کی گئی ۔ آنے والے ماهرین تعلیم نے اسے بااکل نظر اقدار کردیا اور سپل رستہ اختیار کرلیا که مغربی علوم کی تعلیم انگریزی زبان کے فریعے سے دی جائے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکه ستم ظریفی یہ هوئی که سنسکر ت عربی فارسی کی تعلیم بھی انگریزی کے فریعے هو نے لگی ، دیسی زبانوں کی بدقسمتی کا کچھ کی تعلیم بھی انگریزی کے فریعے هو نے لگی ، دیسی زبانوں کی بدقسمتی کا کچھ تھکیم بھی انگریزی کے فریعے هو نے لگی ، دیسی زبانوں کی بدقسمتی کا کچھ تھکیم بھی انگریزی کے فریعے هو نے لگی ، دیسی زبانوں کی بدقسمتی کا کچھ تھکیم بھی انگریزی کے فریعے هو نے لگی ، دیسی عربی فارسی ، سنسکرت کی

قوجہ اور معلق اسی پر صرت کی جاتی تھی اور دیسی زبانوں کو کوئی
پو چھتا بھی نہ تھا، جب لارت بنتنگ کا ریزولیوشن عبل میں آیا تو انگریزی
پو چھتا بھی نہ تھا، جب لارت بنتنگ کا ریزولیوشن عبل میں آیا تو انگریزی
پو چھتا بھی دیس مہرسی کی حالت میں آگئیں۔ ایک داھئی کالیج ایسا
تھا جہاں مغربی علوم یعنے ھیئت ویاضیات فلسفہ وغیرہ کی تعلیم بھی
آردو کے ذریعے سے دیس جاتی تھی اور بارجود اُن تہام موافعات کے جو
معترضین دریعة تعلیم کی بحث میں ھو موقع پر پیش کرتے تھے وہ نہایت

اس کی تصفیق مستر کارکل پرنسیل دالی کالم کے اُس بھان سے اُوتی کہ اُس بھان کہ :

والے حریف سے سائنس میں کہیں بڑھا ھوا ھے " —
اس کے بعد ھی وہ اس پر اظہار افسوس کرتے ھیں کا لصاب کی
مناسب کتابیں نہیں ورنہ اس کا علم اور بھی بہتر ھو تا ۔ پھر وہ لکھتے

" حال هی میں کالج کا معائنہ بھنی نہایت قابل فرحی افسروں اور مشاریوں نے کیا جو معاملات تعلیم سے بھو بی واتف تھے۔ انہوں نے مشرقی شعبے کے طلبہ کا امتحان لیا اور اُن سے علم هیئت ' جارل سا ٹنس ' اخلاقی اور مذهبی مسائل میں گفتگو کی ۔

طور پر بہت بڑی ڈرقی پائی جا تی ھے اور مختصر یہ کہ تہام ھندوستان سیں کسی چکہ ترقی کے ایسے آثار نہیں نظر آتے " —

اس رپوت پر افتلت گورنر بهادر نے اپنے تبصرے سی مشرقی شعبے کے متعلق جو یہ الفاظ تصریر کئے هیں:

" طلبه (شعبة مشرقي) كى سائنس كى ترقى كى متعلق جو تيقن دلايا كيا هي أس به بحد مسرت هوئى"-

سلم ۱۸۵۹ ع کی رپوٹ میں درج مے کہ عربی فارسی کی جہاعتوں کے علاوہ سائنس کی جہاعتیں بھی تھیں جن میں نہایت احتیاط سے مغربی سائنس زبان اردو کے فریعہ کامل طور پر پڑھائی جاتی تھی - ماستر رام چندر اور دیگر اساتانہ کی قابلانہ دارس تدریس سے طلبہ ایسے هوشیار هوگئے تھے کہ وہ ریاضی ' فیچرل فلاسفی اور تاریخ وغیرہ میں شعبۂ افکریزی کے طلبہ کو فیچا دکھانے لگے تھے اور مقابلے کے استحان میں بازی لے جاتے تھے —

رام سرن داس صاحب تربتی کلکتر اور مهبر لوکل کهیتی دای کالیم نے اس سال طلبه کا امتحان لیا اور افہوں نے اس بارے میں جو کیفیت درج کی ھے وہ طلبه کی محلت و ذکاوت پر دلالت کوتی ھے طلبه نے نہایت اطہینان بخش جوابات دیے اور سمتحنین اس سے بہت خوص ہوے - طلبه بالعہوم تہام مضامین میں نہایت اچھے نکلے - صرف ایک چیز کی یعنے بدخطی کی شکایت کی ھے اور یہ شکایت غالباً ھہارے کالعبوں اور مدرسوں میں اب بھی پائی جاتی ھے ۔۔۔

سدر فریدوک جان مواف Mouat ایم - تی ال ال - بی فست فزیشی میدیکل کالم کلکته و سکرتری کونسل آت ایجو کیشن بنگال نے اپنی رپوت

میں دھلی کالیم کے مشرقی شعبے کے طلبہ کی استعداد اور قابلیت اور خاس کر ان کی سائنس کی واقفیت پر بہت قابل تحسین الفاظ میں تعریف کی قبی - گورملت ممالک متعدہ مغربی شہالی نے جنرل کہیتی تعلیم عامه کی رپوت بابت سفہ ۲۰۰۴ درجو ریزو لیوشن لکھا ہے اس میں اس کی طرت ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے —

" اردو کے ڈریائے سے دھلی کالیم میں جو سائنس کی تعلیم دی جاتی ھے اس کی مستر موات نے بہت تعریف کی ھے - ھزآذر ایسی تعلیم کی جو اس ڈریمے سے دی جاتی ھے اور خاص کر سائنس کی تعلیم کی ا

یه ساری برکت اس کی تھی که فریعهٔ تعلیم اردو تھا اور تہام مضامیں۔ اسی زبان میں پڑھاے جاتے تھے حس کی تائید میں ھم اُس وقت کے دو ذمہ دار ماھران تعلیم کی رائیں پیش کرتے ھیں۔ مستر کر ناظم تعلیمات العاطة بنگال اپنے تبصرہ تعلیمی بابت سنم ۱۸۵۳ م میں اکھتے ھیں کہ:

" ایک مدت سے دای کالم کی ایک خصوصیت ایسی

چلی آرهی هے جو أسے بالای اور زیریں صوبجات کے دوسرے

کالجوں سے سمتاز کرتی هے اور وہ یہ هے کہ وهاں

دیسی زبان ( اردو ) کے ذریعے تملیم دری جاتی هے

اور یه ( استیازی خصوصیت ) خاص طور پر ریاضیات

کی تہام شاخوں اور کم و بیش تاریخ اور اخلاق و فلسفه

( سارل سائیس ) کی تعلیم سے تعلق رکھتی هے اس
طریقہ تعلیم پر مستر بترو نے اپنے زمانه پرنسپلی سی

استقلال کے ساتھہ عبلدرآمد کیا اور اُن کے جانشین تاکتر سپرنگر نے اُسی جوش کے ساتھہ اُسے جاری رکھا '
یہ اب داہلی کالج کے فظام تعلیم کا ایک جز تسلیم کر لیا گیا ہے - سفاسب یہ ہے کہ اُسے آزادی کے ساتھہ برھنے اور پھوائے پھلنے دیا جائے - چند سال بعد ہمیں اس کے نتائج کا دوسرے طریقوں کے نتائج سے مقابلہ کرنے کا موقع سلے کا "

افسوس يه موقع كبهى نه آيا ال

ناظم صاحب تعلیبات مہالک مغربی شہائی نے اپنی رپوٹ سلم ۱۸۵۱ ع میں شعبہ مشرقی کے قائم رکھنے پر اسی لٹے زور دیا ھے کہ اس کی وجہ سے اردو کے ذریعے علوم کی اشاعت ہوتی اور روشن خیالی پھیلتی ھے ۔۔

## تعليمي حالت

مشرقی شعبه اسلم هوتی تهی اس کے ساتهم سنکرت کا شعبه بهی تها۔ حساب اور سبادیات اقلیدس کی بهی کچهه کچهه تعلیم در ماتی تهی۔ کالیم کی بهی کچهه کچهه تعلیم در ماتی تهی۔ کالیم کی بهتی کچهه کچهه انعام کے سوقعوں پر فارسی خوشخطی کے نہونے اور فارسی کے مضامین بطور نہائش کے رکھے جاتے تھے ۔ سلم ۱۸۲۹ ع کا حال میں لکھه چکا هوں که اس سال کے استعان کے عہدہ نتائیم پر بڑی تعریف هوئی اور جس قدر انعام طلبه کے لیے رکھے گئے قیم اس سے زیادہ دینے پڑے کیونکه طلبه کی تعداد ایسی اچھی اور اس کے قدر انعام طلبه کے لیے رکھے گئے

جوایات ایسے بر جسته اور معقول تھے که ولا طلبه کو انعام سے محروم نه کر سکے —

سنه ۱۸۳۱ ع میں جب لارت بنتنک نے کالیج کا معائنہ فرسایا تو لارتصاهب
کی فرسائش پر مستر میکناتن نے عربی فارسی اور سنسکرت کی اعلی
جہاعتوں کا استحان لیا ۔ نتیجه کچهه زیادہ قابل اطهینان نه پایا گیا ۔
مہتحن کی رائے میں طلبه کا علم شرع محمدی ( فقه ) میں زیادہ وسیح
نه تها اور طلبه کی زیادہ تر تعداد فارسی میں گلستان بوستان سے آئے
نه برهی تهی حالانکه یه کتابیں ایسی هیں که کائیج میں داخل هونے سے پہلے
پرت کر آنی چاهئیں ۔۔

یہ رپوت جنرل کھیتی کو بھیجی گئی تو اُس نے بہت انسوس کا اظہار کیا اور لکھا کہ کالبے کی حالت کئی سال سے روبہ تنزل ھے - اوکل کھیتی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ طلبہ عہوماً کچھہ شد بد ھونے کے بعد تلاش معاش کی خاطر کالبے کو خیر باد کہہ دیتے ھیں - بعض مشرقی شعبے کو چھوڑ کر انگریزی شعبے میں چلے جاتے ھیں - کھیتی نے آخر میں یہ راے ظاهر کی کہ کسی ایسی ترغیب کا ھونا ضروری ھے کہ جس کی وجہ ہے طلبہ زیادہ مدت تک کالبے میں رہ سکیں —

کائم کے سکر آری نے ارشی سالانہ رپوت بابت سامہ ۱۸۳۲ ع میں لکھا کہ عربی کی اعلیٰ جہاعت میں صرف تین طالب علم هیں ۔ بہت لوگوں کا فیال هے که عربی کی تعلیم نه تو ریسی عام رهی هے اور نه ویسی پخته جیسی پہلے تھی ۔ اب یہ ذریعہ معاش بھی نہیں رهی اور خالی خولی نام یا شہوت کا موجب رہ کئی هے ۔ یہ امر قابل انسوس هے که طلبه فارسی کا نصاب ختم کرکے کالم چھور دیتے هیں اور جو عربی پڑھتے هیں اُن

کا یہ مال مے که کانیہ اور دوسری آسان کتابوں سے آگے نہیں بڑھتے اور سو میں به مشکل چار پانچ ایسے نکلتے ھیں جو اعلیٰ شعبوں ۔ قک پہنچتے ھیں \* ۔۔۔

سنہ ۱۸۳۵ ع کی تعلیم ہامہ کی رپوت میں اس اسر کا اظہار کیا گیا ہے۔

ھے کہ فارسی اور عربی کا اب وہ شوق نہیں رہا جو انگریزی کا ھے۔
لوکل کہیتی کو یہ شکایت ھے کہ فارسی عربی کی اهلی قابلیت جو بڑی محنت وقت اور روپیہ صرب کرنے سے حاصل ہوتی ھے ، حصول معاش میں کچھے کام نہیں آتی - جنرل کہیتی نے اس شکایت پر تعجب ظاہر کیا کہ اس وقت جب کہ فارسی دفتری زبان ھے اُس کا یہ حال ھے تو آئندہ جب کہ دیسی زبان کا سرکاری عدائتوں اور دفتروں میں رواج ہو جانے کا اور سب غیر زبان کا سرکاری عدائتوں اور دفتروں میں رواج ہو جانے کا اور سب غیر زبانیں مساوی حالت میں ہوجائیں گی تو وہ نظام تعلیم جو اس وقت مشربے میں جاری ھے اور بھی بے سود ہوجانے گا ۔۔

سلم ۱۸۳۷ ع میں جو امتحان هوا اس میں مہتحلیں نے تعلیمی حالت کی تعریف کی هے —

سقه ۱۸۳۸ م کے آخر میں سالانہ امتحان ہوا امتحان کے وقت شہر کے بہت سے شرفا کر مدرسے میں جمع تھے - وہ طلبہ کی لیاقت اور جوابات سے بہت خوش ہوے - جماعت اعلیٰ کے عربی ترجمے اور فارسی انشاپردازی کے نمونے گورملت میں بھینچے گئے اور گورملت نے انھیں پسند فرمایا - سلسکرت کی جماعت کی حالت بھی قابل اطمیقان بتائی گئی —

تبصرة تعلیم مامه احاطة بنال بابت سفه ۱۸۵۳ م مستر ج - کر دائرکتر پبلک انستر کشن --

سنه ۲۰۰ ۱۸۳۹ م کی رپوت سے معلوم هوتا هے که اس سال بھی تعلیمی حالت قابل اطمیدان تھی اگرچه نصاب گذشته سالوں سے بڑها هوا تھا - عربی کی اعلیٰ جہاعت شہس بازغه ختم کرچکی تھی اور میر زاهد معه حاشهه مبدالعلی اور مقامات مربری کا درس لے رهی تھی - اردو کی جماعتوں نے خاص کر بہت قابل تعریف ترقی کی تھی -

مستر تامسن مشرقی کالجوں کے وزیتر (انسپکٹر) نے اپنی رپوت بابت سنم ۲۲ - ۱۸۲۱ میں دھلی کالج کے طلبہ کی استعداد کے متعلق اچھی راے نہیں دی۔ اُن کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم اس سے اعلی هونی چاهئے وہ لکھتے هیں کہ اکثر طلبہ عربی صرت و نحو یا عربی کی آسان کتابیں پرهتے تھے - شعبۂ سنسکرت کی جہاعت اعلیٰ میں پانچ طالب علم آسانی سے سنسکرت عبارت کی لکھہ سکتے تھے اور نظم بھی خاصی لکھہ لیتے تھے - اُن کی راے میں سنسکرت کی تعلیم اچھی تھی اور طلبہ اس زبان میں پوری مہارت رکھتے تھے ۔

اس کے چلک سال بعد اوکل کہیتی نے فارسی اور عربی شعبوں میں کامل اصلاح کی غرنی سے یہ تجویز پیش کی کہ باقاعدہ نصاب تعلیم میں صرب کارآمد علوم کی تعلیم رکھی جاے اور عربی نمو اور منطق کی اعلی کتابوں اور فقہ کی مستند کتب اور اعادیث پر " فری اکچر " هوا کریں اس تجویز کے جواب میں لفتنت گورذر بہادر نے جواب دیا کہ کہیتی نصاب تعلیم میں اس قسم کا تغیر و تبدل کر سکتی ہے جو مناسب غور کے بعد مفید معلوم هو ۔۔

سنه ۱۸۴۵ م میں تاکثر سپرنگر پرنسپل کائیج نے جن کا تقرر اسم سال هوا تها مهالک مغربی شهالی کی گورمنت کی خدمت میں یه تاستان پیش کی که مدرسے کی بعض ابتدائی جہاعتیں توری ی جائیں اور اُن کی بجانے ابتدائی تعلیم کے لیے ایک اسکول قائم کیا جائے جس سیں لڑکے مدرسے کی تعلیم کے لیے تیار کئے جائیں - انتخنت گورنر بہادر نے اگرچہ اس تجوبز کو پسٹی کیا اور اسے بھی تسلیم کیا کہ جب تک لڑکے خاص درجے کی لیاقت نہ رکھتے ہوں مدرسے میں داخل قہ کئے جائیں لیکن مدرسہ سے متعلق مجوزہ اسکرل قائم کونا ایک ایسا فعل ہے جس کی سود مددی مشتبہ ہے - اس رائے کی تائید میں بعض وجوہ یہ بیان کی گئیں: -

" جہاں تک هماری درسکا هیں دیسیوں کو اُن مضامین کی تعلیم دیتی هیں جن کی تعلیم وہ دوسری جگھد نہیں داصل کرسکتے یا اگر وہ اُن مضامین کو دوسری جگھہ حاصل کرسکتے هیں سگر هم عمدہ طریقہ پر دیتے هیں تو وهاں تک ان درسکا هوں کا نائدہ بہت برا هے - لیکن جب هماری دوسکاهیں ایسی تعلیم دینئے کی کوشش کرتی هیں جسے لرگ دوسری جگھہ بخوبی حاصل کرسکتے هیں یا خود اس کا انتظام کرنے بخوبی حاصل کرسکتے هیں یا خود اس کا انتظام کرنے کے لیے آسادہ هیں تو هماری درسکاهوں کا فائدہ بہت کچھہ کم هوجاتا هے بلکه شاید سضر هے - اس لئے که هم یہ تعلیم سفت دیتے هیں جس کے لیے لرگ اجرت ادا کرنے کے لیے تیار هیں اور اس طرح هم اورت دادا کرنے کے لیے تیار هیں اور اس طرح هم لوگوں کی ذاتی سساعی کے سانح هوتے هیں ۔

, 3

پڑھڈا لکھٹا اور تقسیم تک حساب دیسی لوگ خود اپنے طریقہ طریقے پر سکھا سکتے ھیں اور انگلستیاں نے یہ طریقہ اور انھیں سے سیکھا ھے اور اسے ان کے قومی طریقہ سے فالم اور کیا ھے ' ان چیڑوں کو ھہارے کالم میں پڑھانا گریا وقت اور روپے کا ضائع کرنا ھے - مٹاسب یہ ھوگا کہ فیالحال بہترین دیسی لڑکے داخل کرایے جایا کریں اور انھیں علم کی اُن شاخوں میں اعلی تعلیم دی جاے جن میں هم اُن کی ترقی چاھتے ھیں —

داخلے کے لیے سه ماهی استحانات لیے جائیں اور حسب النجائش بہترین اسیدوار انتخاب کرلیے جائیں -اگر دارسکاہ مقبول نہیں تو تعداد کم هوجاے گی ورنه زیادہ هوجاے گی اور غالباً اس قدر زیادہ که تعلیمی فیس لگانی پڑے اور اس سے بہتر کیا هوکا —

یه توقع کی جاتی هے که اگر کالجوں کی حالت اچھی رهے اور حو تعلیم وهاں دی جاتی هے اس کی قدر کی کئی تو داخلے کا سمیار برتها دیا جاے اور رفته رفته ولا ابتدای تعلیم سوتوك كرد ی جاے جو اب ادنی جہاعتوں كو دى جاتی هے ۔ "

ان خیالات کی بنا پر ادنی وظائف کے مستعق باہروالے بھی قرار دئے گئے۔ جس کا ذکر اس کے موقع پر گیا جاے گا ۔

مستر بقرو جو اس رقت پرنسپل تهے اور نہایت قابل اور همدرد شخص تھے اس سال ( سده ۱۸۴۵ ع ) بوجه علالت دو سال کی رخصت لیکر انگلستان

چلے گئے۔ انہوں نے اپنی آخری رہوت میں مشرقی شعبے کے متعلق جو خیالات ظاہر قرمالُنے هیں آن کا خلاصه هم یہاں بیش کرتے هیں ' اس سے معلوم شرق کیا اس طریقة تعلیم نے کیا کیا کام کیا تھا ۔

مستر بتوو نے ا پئی ان مساعی پر جو الهوں نے کا لیے میں قاریم ، اخلاق اور سائلتس کی تعلیم کے متعلق کی تھیں ؛ ا پنا پورا اطهیدان ظاهر کیا اور اس امر کی توقع ظاہر کی که اگر ایک سال اور اسی طرے کوشش جاری وهی تو مشوتی شعبے کے طالب علم سواے تاریخ کے کسی علم میں انگریزی شعبے والوں سے کم نہیں رھین گے۔ تاریخ کی کہی پوری کولے کے للَّهِ ابْرَاقِ ابْوَى كَتَابُونِ كِي تَرْجِهِ كَيْ ضَرُورَتِ هِي السَّ وقت تك جو تُرجِهِ ھوے ھیں وہ کا فی لہیں ھیں۔ انہوں نے بیا ن کیا کہ جو تعلیم مشوقی کالیم کے او جوانوں کو فای گئی ہے اس کا ایک خوشگوار ندیجہ یہ ہے کہ اُن میں سے متعدد طالب علم اپنی فوضت کے اوقات میں انگریزی زبان کی تعصیل میں بڑی مستعدى سے كوشش كرر هے هيں تاكه ولا تلاش حق ميں زيادہ آزاد ي سے كام كوسكيں-یه بھی معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بعض اوجوان آنلف سال سینیر انگلش وظائف کے لئے مقابلے کی کوشش کریں گئے۔ سسٹر بترو نے آس خیال کا بھی اظہار کیا کہ مشرقی کالم کے نصاب تعلیم میں علاوہ ان عارم کے جو عام طرر پر دیسی مدارس میں پڑھاے جاتے ھیں بعض درسرے علوم کے داخل کرتے کا یہ نتیجہ ھوا کہ ان هلرم نے اس تعصب اور تلک خیالی میں جو معض عربی قارسی نے طلبہ میں چائی جاتی ہے تحقیف آور اعتدال بیدا کردیا ہے ۔۔

ایک درسرا امید افزا واقعه مستر بترو نے یه بیان کیا ہے که دریسی شرفا و اسرا میں جو بد گہانی انگریزی طریقہ تعلیم کی طرف سے تھی اس میں بہت کچھ کہی نظر آتی ہے ۔ اُس کے ٹبوت میں دو امیر خاندانوں کے

اِرْبُون کا فَاہُر کیا ہے جو کالیم میں شاخل ہوے - رایک ہو ترایب جھجھر کا بیتا اور دوسرا سوھی لال وزیر اعظم بالاشاء دھلی کا بیتا - اور المید ظلار کی ہے کہ اس طبقے کے اور طالب علم بھی کالیم میں داخل ہوں کے —

انگریزی شعبہ اول ان تہام طلبہ کو داخل ہونے کی اجازت دبی گئی جو مشرقی السندہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ وہ وظیفے بھی پہلتے وہیں اور اپنے بنام بھی مشرقی شعبے میں به ستور رہنے به یہ انگریزی اس انتظام میں دنت معلوم ہوئی کیوں کہ نصف سے زیادہ طلبہ نے انگریزی پڑھنے کی خواہش ظاهر کی - لہذا انگریزی شعبے کو علمہ قائم کرنے کی رائے قرار پائی - پندرہ وظیفے صرف انگریزی جہاءت کے لئے الگ قائم کئے کئے ۔ اور یہ قاعدہ قرار دیا گیا کہ مشرقی شعبے کا جو طالب عام اُس شعبے کو چھوڑ کر انگریزی شعبے میں داخل ہونا چاہے کا جو طالب عام اُس شعبے کو چھوڑ کر انگریزی شعبے میں داخل ہونا چاہے کا جو اُسے میں داخل ہونا چاہے کا جو طالب کا دائریزی خوای طلبہ کے وظائف کی تعداد رفتہ میں مل رہا ہے ، انگریزی خوای طلبہ کے وظائف کی تعداد رفتہ میں مل رہا ہے ، انگریزی خوای طلبہ کے وظائف کی تعداد رفتہ

سند ۱۸۲۹ م میں سیتھی کی رپوت سے یہ معلوم بھوتا بھے کہ طابعہ نے انگریزی تعلیم میں خاطر خواہ ترقی کی ھے اور تاریخ انگلستان کے ابتدائی حصے کے واقعات سے نہا یت تفصیل کے ساتھہ واقف ھیں مہتجی کہتا بھے کہ میں گھنتے بھر جرح کرتا رھا لیکن کوئی ایک غلطی بھی طالب علموں نے اپنے جوابات میں نہیں کی اُن کو نہایت جزئی آمور بھی صحت کے ساتھہ بیك جوابات میں نہیں کی اُن کو نہایت جزئی آمور بھی صحت کے ساتھہ بیك قراعد سے بھی وہ بخوبی واقف تھے البتہ فارسی أردو سے صحیح انگریزی میں ترجہہ کرنے میں ناتیں تھے ۔

دوسرے سال کے امتحان میں یہ معلوم ہوا کہ ازکوں نے انگریزی پرتھنے

کے طویقے سیں خاصی ترقی کی ہے اور انگریزی سیں گفتگو بھی کرسکتے ہیں مگر بے تکلفی ساتھہ کے نہیں اور نحوی قواعد کی صحت کا بھی خیال نہیں کرتے ۔ انگریزی ترجیے میں بھی سپتھی نے ان کی تعریف کی ہے اور لکہا ہے کہ ان کے " ترجیے ایسے ہی اچے تھے جیسی ان سے توقع ہو سکتی تھی ہی۔

سنه ۱۸۳۲ ع میں نصاب میں جیومیتوں (عام هندسد) کا اضافه کیا گیا - اُس سال کی رپوت سے ظافر هوتا هے که طلبه نے کچهه زیادہ ترقی نہیں کی - رپوت میں یه بیان کیا گیا هے که اب وہ اس درجے کو پہنچ کئے هیں که جہاں ترقی اُستان کی کوشش پر نہیں یلکه اپلی محلت پر هے —

سند ۱۸۲۵ م کی رپوت میں جنرل کہیتی نے یہ راے ظاہر کی کہ
انگویزی شعبے میں سب سے بتی ضوورت اس بات کی ہے کہ اعلی درجے کی
تعلیم کے وسائل مہیا کئے جائیں - لوکل کہیتی سے یہ خواهش کی گئی ہے
کہ وہ کالبے کی تنظیم کی اسکیم پیش کرے جس میں پرونیسروں کا تقرر
بھی شویک ہو - جب لارت آکللت نے ایک یا دو سال بعد کالبے کا معائنہ قرمایا
تو انھوں نے یہ محسوس کیا کہ اعلی جماعت کے لئے اعلیٰ قسم کی تعلیم کا
انتظام ہونا چاهئے۔ دیسی مدرسین کی تنخواہ بہت کم ہے یعنے دس روپے ماهانہ
سے کچھہ ھی زیادہ - جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کم لیاقت لوگ رکھنے پترے ھیں۔
ان نقائص کی اصلام اس وقت ہوئی جب سند ۱۸۹۰ ع میں درسگاھوں کی جدیلہ
تنظیم عہل میں آئی اور مدرسین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا —

انگریزی شعبے کے ابتدائی زمانے میں مہتحنین کو اس امر کی بڑی شکایت تھی کہ طابعہ زبان میں ناقص تھے۔ سند ۱۸۳۹ع میں مہتحن نے یہ خیال ظاهر کیا تھا کہ بعض طلبہ نے انگریزی زبان میں کافی لیاقت بہم پہلچانے سے قبل سائنس

شروع کردی۔ اس کی راے میں زبان کی تعلیم کی مدت بڑھا دی جاے اور اس کے بعد سائدس رغیرہ شروع کرائی جائیں، چند سال بعد سر ای ریاں نے متائلہ کے وقت یہ بیان کیا کہ سارے مدرسہ میں شاید ھی کرئی لڑکا ھو جو انگریزی صحت اور اچھے تلفظ کے ساتھہ پڑہ سنتا ھو' اگرچہ ان میں سے بعض بردکلے کی ھیئت پڑھتے تھے ۔۔

سنه ۱۸۳۹ ع میں تعلیمی ترقی کے بہت اچھ آثار فظر آتے هیں چنانچه سالانه استعان میں مہتھلوں نے اعترات کیا کہ طلبہ کی لیاتت ریاضیات کی مختلف شاخوں میں بہت اچپی هے اور ملتی کی کتاب Paradise Lost سے جو اشعار تشریح کے لئے دیے کئے تھے ان کے معانی و مطالب خوبی سے بتا اور سوالات کے جوابات بہت معقرل دیے - مضامین اور ترجہے جو گورمنت کی خدمت میں بھیجے کئے تھے وہ پسند کئے کئے - ادنی جماعتوں کی حالت بھی قابل اطہیااں پائی گئی -

مشوقی اور مغردی انگریزی اور مشوقی شعیے کئی سال تک نصاب تعلیم نیز شعیوں کا انضیام تقریبا هر پہلو سے ایک دوسرے سے جدا اور معتلف رہے جب پرنسپل کا تقرر هوا تو اس نے (مستر بترو نے) اس امر کی ضرورت محسوس کی که دونوں شعبوں کی تعلیم کو ملاکر ایک کردیا جاے اور اس تجویز کو عبل میں لانے کے لئے کامل گوشش کی جاے تاکه بالآخر ان دونوں کی تعلیم اگر بالکل یکساں اور ایک نه هو سکے تو کم سے کم برابر ضرور هو جاے —

اس مقعد کے مد نظر سنہ ۱۸۴۳ میں دونوں شعبوں کا امتحان لیا گیا اور جہاں تک میکن ہوا یہ امتحان ایک ہی مضامین میں لیا گیا اور ایک ہی سوالات دیے گئے۔ نتھجے میں مشرقی شعبہ کسی طوح مغربی شدیے سے کم ذہ رہا۔

الفتّانی گوران بهادر نے اس انجواز کو پستد فرانیا اور اس کے قائم رکھنے کی خوراهش ظاهر کی۔ نیز اندوں نے یہ خیال ظاهر کیا کہ درنوں شعبوں کو ایک تھی مگان میں ایک چہت کے نیچے تعلیم ان ینے سے اس تجویز کی کامیابی میں زیلدہ سہولت بینا ہوگی کے نیچے تعلیم ان ینے بعض اور وجوہ بھی بھیں جن نگی بنا پر ان کا ایک جگه رکھنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنالچه دوسرے بھی سال بوطنی سنال بوطنی سندہ ۱۸۴۴ میں اس پر عبل در آمد شروع ہوگیا ۔

تدوانوں شعبوں کی تعلیم کو ایک کردینے کا سقصد یہ تھا کہ درنوں شعبوں میں تاریخی افلاتی اور سائنتنک مضامیں کی تعلیم بیکناں ظرر پر دلی حالے ۔ ان مضامین کے ذیل میں حساب میوبیتری الجبرا الجبرا نیچرل فلاتفی جغزانیم ازیم هلی معاشیات (پولیتیکل اکانوسی ) اور اصول نقانوں (جورس پروتانس ) کاخاص ظور پر فادر کیا گیا تھا ۔ کالم کے پر اسپل مستر بترو کا خیال تھا کہ ایسے مضامین اور علوم کی تعلیم سے جو دیسی مشارس میں عبوط نہیں پڑھاے جاتے اُس تعصب اور تلک خیالی میں کھی بیدا مؤگئی ہے جو صرف عربی فارسی پڑھنے والوں میں پیدا ہوجاتی ہے ۔ اور بیب موجودہ نسل کے داماندہ رخصت ہوجائیں کے اور اِن کے جانشھں وہ مھوں کے جنبوں نے جو تور تعلیم پائی ہے ۔ تو روش خیالی میں اور علیم بیائی میں اور مھوں کے جنبوں نے کی داماندہ رخصت ہوجائیں کے اور اِن کے جانشھں وہ مھوں کے جنبوں نے جدیدہ طریقے پر تعلیم پائی ہے ۔ تو روش خیالی میں اور میں زیادہ ترقی اہوجائے گی ۔

الکریزی اور مشرقی شعبوں کے نصاب تعلیم کے یکساں کرتے کے ساتھہ ساتھہ ایک مبارک کام یہ ہوا کہ دیسی زبان (اردو) کی تعلیم و تکہیل کی خطرف بھی توجہ شروع ہرگئی - یہ غالباً لفتلت کورنر بہادر کی اس راے کا اثر معلوم ہوتا ہے ہو افھوں نے صوبے کی تعلیمی رپوت پر تبصرہ کرتے ہوں ظاہر کی تھی کہ " ہملی میں بھی ' جہاں نصیح ترین زبان بولی

جاتی هن اور جسے هر طبقه کے لوگ بواتے اور سمجھتے هیں، طلبه کو نصیم زبان میں افشاہردازی بیا با محاورہ ترجیعه سکھانے میں کامیابی نہیں هوئی -دوسری زبانوں سے اردو میں ترجیه کرتے وتت اکثر یه هوتا هے که جیلوں کی نصوی ساخت بدل دسی جاتی هے لیکن اصل زبان کا اسلوب بیاں اور طرز ادا جوں کا توں رهتا هے " ---

سالانہ رپوتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ن اس میں انگریزی پر ہنے کا شوق دن بدن بوهما جاتا هے - اس شوق کا بما سلم ۱۸۳۳ م کی رونداد سے لکتا هے جب که انگریزی شعبے میں ۱۱۹ نئے طالب علم داخل هو ے-سئه ۱۸۴۵ ع میں ہو نسپل نے رپوت کی که ایتدائی جہاعتوں میں طالب علموں کی تعداد اس قد و زیادہ ہوگئی ہے کہ عملے اور سکا ن میں اضافے کی ضرورت بڑے گی۔ افتنت کررنر بہادر نے جواب دیا که اگر تعداد اس قدر زیادہ ھے کہ اس کی تعلیم آسائی سے مہکی نہیں تو داخلے میں کہی کرلے کی در صورتیں هرسکتی هیں یا تو دالنانے کی فیس برها دار جانے یا داخلے کا معدار لیاتت زیادہ کو دیا جاے - امینه واروں میں سے سب سے مستعد اور هوشیار ایکوں کے انتخاب کرنے کا فائدہ یہ هرگا که آئندہ اُسید وال زیافت تیاں کرکے آئیں گے اور ابتدائی جہاعتیں خود بخود بزخاست ہو جائیں گی۔ اب چونکہ دونوں شعبے ایک ہودئئے ہیں' اس لئے ای کا ٹدکر ایک الگ نہیں کیا جائے گا، دونوں ساتھہ ساتھہ آئیں گے۔ البتہ اس قدر ذاکر کونا مناسب معلوم هوگا اور یه دالی یی سے خالی ند هوگا که اس سال ( سله ۱۸۹۵ع) طالب علموں کی تمداد موم ہوگئی۔ انگریزی کے ۲۳۵ عربی کے ۷۵ فارسی کے ١٠١٠ سلسكرت ، كد ٣١ طالب علم تهد جن مين ١٥ عيسائي ١٩١١ سلمان اور ۲۹۹ هندو تھے ــ اس سے ظاہر ہے کہ پرانی بدگہانی رفع ہو گئی تھی اور کا لیم رفتہ وقتہ رفتہ مقبول ہو تا جاتا تھا۔ سہانوں کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ نہ تھی ۔۔ تاہم کافی تھی ۔۔

انگریزی شعبے کے طلبہ میں سے ۱۲۴۰ سلسکرت کے تہام طلبہ یعلیے اکتیس کے اکتیس آردو پڑھتے تھے ناگری یا ھلدی پڑھنے والے کلّہم ۴۲ تھے ۔۔

یم تعداد خود ا پلی زبان سے آردو کا کاہم پڑتا رھی ھے - یعلیے ۱۲۴۰ میں سے ۱۹۵۰ آردو پڑھلے والے تھے اور ھلدی پڑھئے والے نقط ۴۲۰ اور یہ بھی ھلدی اس لئے پڑھتے تھے کہ بعض ان میں سے قوم میں سلھی گری کی توکری کو لیتے تھے اور وھاں اس کی ضرورت پڑتی تھی ۔۔

سند ۴۹ - ۱۸۴۵ کی رپرت سے یہ معلوم هرتا هے کہ اگرچہ نماب کی گذاہوں کا تعین گورملت کی منظوری سے هوتا تھا لیکن کام کی مقدار کا تعین پرنسپل اور مدرسین کے هدتهہ میں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ هوا کہ بعض طلبہ جو غیر معبولی طور پر ن هین اور محنتی هوتے تھے وہ باتی طلبہ سے آگے نکل جائے تھے۔ مدرس زیادہ تر ایسے هی طلبه کی طرت توجه کرتے تھے کیوں کہ آن کی وجه سے آن کے کام کی دائ ملتی تھی۔ اس طرح ایک جماعت کے دار دو تین تین فریق هو جاتے تھے۔ سال کے آخر میں صرت ایک هی فریق نصاب دو تین تین فریق هو جاتے تھے۔ سال کے آخر میں صرت ایک هی فریق نصاب پورا کرتا تھا، باقی طلبه کی تعلیم میں بہت کم ترقی هوتی تھی۔ اس سے جماعت کی عام ترقی پر برا اثر پرتا تھا۔ لہذا کہیتی نے یہ تجویز کی کہ هر جماعت کی عام ترقی پر برا اثر پرتا تھا۔ لہذا کہیتی نے یہ تجویز کی کہ هر حمال کے شروم میں جماعت کا سال بھر کا کام پہلے سے مقرر کردیا جانے اور پھر آئے بارہ مہیلوں میں تقسیم کیا جانے اور ماها نہ استحانات میں دیکہ لیا آخے بارہ مہیلوں میں جو سبق پڑهانے گئے هیں وہ طلبہ نے بخوبی سمجہ جانے کہ اس مہیلے میں جو سبق پڑهانے گئے هیں وہ طلبہ نے بخوبی سمجہ جانے کہ اس مہیلے نے بخوبی سمجہ

لیے ھیں یا نہیں - سال کے آخر میں اسی مدرس کا کام سب سے بہتر سہجھا جائے گا جس کے طالب علم زیادہ سے زیادہ تعداد میں کامیاب ھوں گے - جو طالب علم زیادہ ذھیں اور محتتی ھیں وہ اپنا وقت اپنے ذوق کے مطابق دوسرے مضامیں کے مطابعہ میں صرف کریں اور جو طالب علم باقی جہاعت کے ساتھہ فہیں چل سکتے وہ آیندہ سال نیچے کی جہاعت کے ساتھہ اُسی نصاب کو پھر پڑھیں ۔

یه تجویز بہت سلاسب اور معتول خیال کی گئی اور کھیتی نے یه خود پیش کی که آینده استحان کے بعد جہاں تک جلد سیکن هو هر جہاعت تجویز بالا کے مطابق ایک گوشواره هر جہاعت کی تعلیم کا تیار کرکے پیش کیا جائے تاکہ وہ گورمنت میں بغرض اطلاع بھیج دیا جائے ۔۔

اس سال میقات ختم هونے پر ۲۹ دسمبر ۱۸۴۱ ع کو تقسیم انعامات کا جلسه هوا اعلی جماعتوں کے امتحان کے لیے تاریخ ' انگریزی ' عربی ' سنسکرت کے سوالات کے پرچے گورمنت کی جانب سے وصول هوے اور قانون ' سیاست مدن ( معاشیات ) نیچرل فلاسفی Smiths, Moral Sentiments کے سوالات اور انشاپردازی کا پرچه کالمج هی میں مرتب کیا گیا ۔۔

ریاضی ' طبیعیات ' نیچرل تھیا لوجی اور سیاست مدن کے سوالات کے پرچے انگریزی اور مشرقی شعبیے کے لیے ایک ھی تجویز کئے گئے تا کہ دونوں شعبوں کی استعدال کا مقابلہ کیا جاسکے - مضبوں نگاری کا موضوح بھی دونوں کے لئے ایک ھی رکھا گیا ' جو یہ تھا \_\_

' بالای ( شہالی ) هندستان پر ریلوں کے جاری

هونے سے کیا اخلاقی اثر بڑے گا " -

تاریخ کے سوالات جدا جدا تھے ، کھونکه مشرقی شعیے میں یه مقابله

انگویزی شعبے کے اس مضہوں کی تعلیم کم هوی تھی - جس کی ایک وجه یه بھی تھی که تاریخ کی کتابوں کے ترجیے مہیا نہیں هوسکے تھے - تاهم دونوں شعبوں کے طلبہ کے جوابات بہت قابل اطہینان پائے گئے —

ادنی جہاعتوں کا استعان تاکثر راس نے لیا اور طلبہ کی استعداد ترقی پر اظہار مسرت کیا اور خصوصاً سبتدیوں کے عہدی تلفظ کو بہت پسند کیا ۔۔

سالانہ استعان کے موقع پر دھلی اور قرب و جوار کے فارسی طلبہ کو ادنی و ظائف کے مقابلے کی دعوت دی گئی ہاھر سے ۲۸ طالب علم شریک ھوے جن میں سے سات نے چار چار روپے ساھانہ کا وظیفہ حاصل کیا ۔۔۔

پرنسپل صاحب ( تاکتر سپرنگر ) نے اپلی رپوٹ میں بڑے پتے کی بات اکھی ھے - وہ اکھتے ھیں کہ فارسی جہاعتوں کی تعلیم ناقص ھونے کی وجہ یہ ھے کہ مولوی صاحب ( مدرسین فارسی ) پر تکلف یعنے سسجع مقفی طرز تعریر کے دادادہ ھیں اور متاخرین کے کلام کو پسند کرتے ھیں ۔

سنسکرت کے شعبے کی حالت خواب پائی گئی جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پلات صاحبوں پر پوری نگرانی نہیں رکھی جاتی - البتہ جب پرنسپل صاحب سنسکرت سے زیادہ واقف ہو جایئی کے تو اس شعبے میں ضرور ترقی ہوگی —

ھندی کی تعلیم بھی اچھی نہیں تھی ۔ دونوں استادوں نے ھندی خود ھی سعنت سے پڑھی ھے اور با وجود سقدور بھر کوشش کے ان میں سعلم ھونے کی صلاحیت پیدا نہیں ھوی ۔۔۔

شعبة مشرقی کے طلبہ انھا پردازی میں خاس طور پر ناقص پائے گئے اس کے ستملق تاکتر سپرنگر نے مفصلة ذیل راے کا اظہار کیا: --

" مواری صاحب جو اپنے شاگرداوں سے فارسی اور عربی سے اردو سیں ترجہہ کراتے ھیں وہ اس قادر لفظی ھوتا ھے کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ھے کہ اگرچہ طالب علم اپنے استان کے منشا کے مطابق ترجہہ کرلیتا ھے لیکی اصل مفہوم سے نا آشنا رھتا ھے ' یہی وجہ ھے کہ مواویوں اور ان کے شاگرداوں کا طرز تحریر بھدا اور زباس بے مزہ اور غلط ھوتی ھے ۔ اُن کے خیالات ملایانہ طرز تعلیم کی وجہ سے نہایت محدود ھوتے ھیں - میری راے میں مشرقی شعبے کے تہام فقائص میں سے سب راے میں مشرقی شعبے کے تہام فقائص میں سے سب سے پہلے اس کی اصلاح ھونی چاھئے اور سعمھے یقین فرقی ھے کہ اس کی اصلاح ھونی چاھئے اور سعمھے یقین فرقی شعبے کے تہام فقائص میں سے سب شے کہا اس کی اصلاح ھونی چاھئے اور سعمھے یقین فرقی شعبے کے تہام فقائص میں ترقی

دھلی کے شرفا اور اسرا سیں زیادہ تر تعداد سلمانوں کی تھی ۔ تاکثر سپرنگر چونکہ عربی زبان سے واقف تھے اس لئے انھوں نے وہاں کے شرفا میں خاصی سقبولیت حاصل کرلی تھی ۔۔

کائم کے مشرقی شعبے کے طلبہ میں جو یورپین ادب و علوم کا نبوق پیدا موگیا تھا وہ برابر جاری رھا۔ اس میں دھلی ورنیکلر سوسائٹی کی کوششوں نے بہت مدد دی اور اس سوسائٹی کے روح و رواں تاکٹر صاحب ھی تھے ۔۔

سند ۱۸۴۷ع کا امتحان اس سال کے آخر اکتوبر سیں شروع ہوا اور ۲۴ فسمبر تک رہا اور میقات ۲۲ فسمبر سند ۱۸۴۷ع کو ختم ہوگئی -

اس سال بھی یہ اهم اصول سه نظر رها که سشرقی شعبے کے درجوں کو مغربی علوم کی مبادیات کی تعلیم دی جائے - کہیتی نے اس استحان کا جو گوشوارہ تیار کیا تھا اس کے دیکھنے سے سعلوم هوتا هے که استحان کے سضامین دونوں شعبوں میں تقریباً یکساں تھے - سٹا احصاے تفرقات (Differential Calculus) علم مثلث (Trignometry) اقلیدس نیچرل فلاسفی الجبرا جغرافیہ مضہوں علم مثلث (Trignometry) اقلیدس تھے - البتہ تاریخ کے مضہوں میں کچھہ فرق نویسی یہ سب سضامین دونوں کے هاں تھے - البتہ تاریخ کے مضہوں میں کچھہ فرق تھا - انگریزی شعبے میں سارشہیں هیوم کبی وغیرہ کی تاریخیں تھیں اور مشرقی شعبے میں مختصر خاکة تاریخ اور جاسعالتواریخ تھی - رجم یہ تھی که انگریزی تاریخیں جو انگریزی شعبے میں بچھائی جاتی تھیں ان کا ترجمه انگریزی تاریخی جو انگریزی شعبے میں بچھائی جاتی تھیں ان کا ترجمه اردو میں سوجود نہ تھا اور یہ سجبوری تھی ۔

امتحان کے نتائج دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں شعبوں کی کامیابی قریب قریب یکساں ہے ۔

عربی اور فارسی شعبوں کہیتی نے به فظر اصلاح یه تجویز کی که عربی اور فارسی کی مجوزہ اصلاح معبوں میں صرت مفید اور کار آمد علوم کا دارس دایا جانے اور عربی صرت و نحو، منطق، فقد اور حدیث وغیرہ کی اعلیٰ کتابیں نصاب تعلیم میں قد شریک کی جائیں بلکہ ان کی تعلیم عام لکچروں کے فریعہ دای جائے۔ اس کے متعلق کہیتی کو اطلاع دی گئی که کہیتی نصاب تعلیم میں اس قسم کے تغیر و تبدیل کی مجاز ہے جس سےطلبہ کی دماغی ترقی متصور ہو، اگر ضرورت ہو تو وہ ایسے اصحاب کو بلا معارضہ لکچر دینے کی اجازت دے سکتی ہے جو اس کام کے ایسے اصحاب کو بلا معارضہ لکچر دینے کی اجازت دے سکتی ہے جو اس کام کے اہل ہوں، گورملت کوبھی ان اشخاص کے تقرر میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

سنسکرت اور هندی جب کهیتی کی توجه اس طرت منعطف کی گئی که سنسکرت کے شعبیے اور هندی شعبوں میں کسی قسم کی کوئی ترقی نظر

نہیں آتی تو کہیتی نے یہ تجویز کی کہ سلسکرت کی جہاعت تو ت ہی جا ۔ اور ہندی کے شعبے کو زیادہ کارآسد اور بہتر بنایا جا ۔ مندی زبان تہام طلبہ کے ائیے لازس کردای جا ۔ اور وظیفے کے لئے هندی کا جانفا لازم قرار دایا جا ۔ لفتیت گورنر بہادار نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور یہ لکھا کہ سلسکرت کی جہاعتوں کا برخاست کرنا اهل ملک اور طلبہ کو ملک کی ایک قدیم اور علمی زبان کے علم سے محصوم رکھنا مناسب نہیں معلوم هوتا ۔ هندی کے متعلق یہ لکھا کہ ایک ایسی زبان کا علم تہام طلبہ کے لئے لازم قرار داینا جو ملک کی سرکاری اور دفتری زبان نہیں ہے هماری را ے میں درست نہیں ۔ علاوہ اس کے مسلمان طلبہ جن کی تعداد اس کالیج میں بہت بڑی ہے اسے آچھی نظر سے نہیں مسلمان طلبہ جن کی تعداد اس کالیج میں بہت بڑی ہے اسے آچھی نظر سے نہیں

انگریزی شعبے کی ترقی اسے جو استحان میں سوالات کے جوابات انگریزی میں لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے - اس سال ۲۰ نے تاریخ کے سوالات کے جواب انگریزی میں میں لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے - اس سال ۲۰ نے تاریخ کے سوالات کے جواب انگریزی میں لکھے اور ۲۰ طالب علموں نے (علاوہ فرحة اول کے طلبہ کے) جیوسیتری (علم هندسه) کا مطالعه شروع کیا اور ان میں سے کوئی ایسا نه تھا جس کی تعلیم چار سال سے اوپر کی ہو - لہذا کھیتی نے یہ راے ظاهر کی که صرت چند منتخب طلبہ پر خاص توجه مبدول نہیں کرنی چاهئے بلکه عام طور پر ترقی کاخیال رکھاچا ھئے ۔ طلبہ پر خاص توجه مبدول نہیں کرنی چاهئے بلکه عام طور پر ترقی کاخیال رکھاچا ھئے ۔ شدہ ۱۸۴۸ ع کا امتحان عام نوسبر سے ۲۱ فسمبر تک سند ۱۸۴۸ ع کا امتحان عام نوسبر سے ۲۱ فسمبر تک

ریاضیات اور تاریخ کے پرچے گورملت نے مرتب کراکر بھیجے باتی پرچے کا ہے مدرسیں نے تیار کئے - باقی جماعتوں کا امتحان اردو کے مولوی مہلوک علی نے اور انگریزی کا قائم مقام پرنسپل نے لیا -

سسووں ' تاریخ بھینی ' قدوری ' میر قطبی ' حہاسہ ' حسینی کے پرچے گورمنت نے بھینے اور سنی اور شیعہ طلبہ کی اعلیٰ جہاعتوں کو دیے گئے ۔ ان کے تحریری جواب مفتی صدرالدین صاحب نے معاقدہ کئے ۔ عربی کی باقی جہاعتوں کا امتحان بھی مفتیصاحب ھی نے ایا ، عربی جہاعتوں کے پرچے تاکتر سپرنگر نے بھی دیکھے ، فارسی جہاعتوں کا امتحان بھی مفتی صاحب ھی نے لیا ۔ ان کی راے میں ان جہاعتوں کے طابہ کی قابلیت مفتی صاحب ھی نے لیا ۔ ان کی راے میں ان جہاعتوں کے طابہ کی قابلیت نہایت عہدہ تھی ، تاریخ اور سائنس وغیرہ کا امتحان ' جن کی تعلیم اردو میں ھوتی تھی ' تحریری ھوا اور جوابات قائم مقام پرنسپل نے ماستر را چندر اور اجودھیا پر شان ( مدرسین سائنس ) کی معیت میں دیکھے ۔۔۔

مضہوں نویسی کے لئے عنوان مستر کوپ نے دیا تھا اور یہ مضہوں انگریزی کی دو اعلیٰ اجہامتوں اور مشرقی شمیے کی چار جہامتوں کے طلبہ کر لکھئے کے لیے دیا گیا۔ انگریزی میں موتی لال کا مضہوں به لحاظ زبان اور به لحاظ طریقة بیان سب سے برت کر رہا ، مشرقی شمیے کے طلبہ میں محمدحسین کا مضہوں سب سے بہتر خیال کیا گیا ، بہت سی معلومات اس مضہوں میں ایسی کتابوں سے حاصل کی گئی تھیں جو نصاب تعلیم میں شریک نہ تھیں اس کی وجه یہ تھی کہ اس طالب علم کا تعلق دہای گزت یا دہلی تھی اور اس لئے اُسے اردو اخبارات کے پڑھنے کی عادت تھی اور اس لئے اُسے اردو اخبارات کے پڑھنے کی عادت تھی اور اس لئے اُسے اردو اخبارات کے پڑھنے کی عادت تھی اور اس لئے اُسے اردو اخبارات کی پڑھنے کی عادت تھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اردو اخبار شمید معلومات بیم پہنچائی تویں ۔ اس لئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اردو اخبار شمیدی میں صحیح اور مغید معلومات کی اشاعت میں بہت اچھا کام گررہے ہیں ۔۔۔

<sup>\*</sup> شمس العلما محمددسين آزاد هير -

هندی اگرچه هندی کی تعلیم لازمی ته تهی لیکن اس کی طرف هر سال زیاده هندی قوجه هوتی جاتی تهی - عربی کے ۱۳ اور انگریزی کے ۱۵ طلبه بیتال پچیسی پرته سکتے تهے اور ۱۹ پریمساگر اور بهت سے ناگری خط میں لکھه سکتے تھے ۔

تہند یا ب اس سال انگریزی جہاعت میں سستر گوپال سہاے کو برنکلے کی اللہ یہ یہ ایک کے اللہ کی حالت دینے پر چاندی کا تہند هذایت هوا جو سر آئی - مآکات نے کہیآی کو اسی غرض سے دیا تھا - انھوں نے الفستی کی تاریخ هذه کے لئے بھی ایک تہند تجویز کیا تھا وہ کوئی حاصل نه کرسکا —

سند +0 - 14 امل سال ۸۷ طلبه قارغ التحصیل هوے جن میں سے پانچ سند +0 - 14 اور دس نے ملازمت حاصل کی ۔۔

سالانہ مضہوں نوبسی کے لئے مستر جے گبنز نے ذیل کا مضہوں تجویز کیا :۔۔
" اسلامی اور انگریزی حکومتوں کے تحت آزادی رعایا
کے بارے میں کیا فرق تھا " ۔۔

اس مضہون کے جوابی پرچوں میں تاریخی اور عام معلومات اچھی خاصی پامی گئیں اور اکھنے والے قومی تعصبات سے بری تھے - موتی لال کا مضہون انگریزی میں اور معہد حسین کا اردو میں سب سے بہتر خیال کیا اور موتی لال نے اس کے علاوہ مضہون نویسی کے دو تہنے بھی حاصل کئے ایک نقرئی تہنا انگریزی مضہون کا تاریخ برطانیة هند پر 'یہ سرتی ۔ متمان کا عطا کردہ تھا - دوسرا طلای تہنہ جو اردو مضہون کے لئے سوھر برت میتوک نے عطا کیا تھا - دوسرا طلای تہنہ جو اردو مضہون کے لئے سوھر برت میتوک نے عطا کیا تھا - دوسرا طلای تہنہ دونوں شعبوں کے طلبہ کے لئے

تها - مضهون كا عنوان يه تها: -

" مختلف آزاد پیشے اور مغید کار و بار جو هددستانی دیسی ریاستوں میں پاے جاتے هیں اور هر ایک میں کامیابی کے بہترین طریقے' خواہ ابتدائی تربیت کے لحاظ سے یا ما بعد کی مساعی کے اعتبار سے ''

موتی لال اس کے بعد لاھور کے بورد آت اید استریش میں ایک سو پنجاس روپے ماھادہ پر ملازم ھوگئے ۔۔

کالیم کی حالت آب بہت دارست هوکئی تهی اور هر طرت سے اطهیثان حاصل هوگیا تها اور زیادہ توجه آب نصاب تعلیم کی اصلاح کی طرت هوگئی تهی سنه ۱۸۵۳ م میں طلبه کی تعداد یه تهی --

عيسائی ا+ عيسائی مسلهان مسلهان مسلهان ۱۲۰ عدد ۲۱۷

انگریزی شعبے کے سب کے سب یعنے ۱۹۹ طالب علم اور سلسکرت شعبیے کے بھی کل طااب علم یعنے پچیس کے پچیس اردو پڑھتے تھے - فارسی عربی والوں کو تو یوں بھی پڑھنی ھی پڑتی تھی -

فاردی شعبے میں سے ۷ انگریزی اور فارسی عربی کے ۱۷ ناگری اور انگریزی شعبے کے ۸ فارسی پرھتے تھے ۔۔

ماستر رام چندر اور چهن لال اس سال ایک ایسا واقعه پیش آیا جس سے کے میسامی هو نے سشہر میں هیچا کالج کو کسی قدر دهچکا لگا - وہ یه تها که ماستر رام چندر جو اردو میں سائنس پرهاتے تهے اور لاله چهن لال فرست سب اسستنت سرجن دهلی درفوں کے دونوں عیسائی هوگئے - اس سے دائی کی مخلوق بہت بگری اور شہر میں برا غلغله پیدا هوا - ایسا سلنے میں آیا هے که بعض اور طالب علم عیسائی هونے پر تلے هرے تهے لیکن دائی والوں کے تر سے رہ گئے - لیکن تارا چند نے بعد میں عیسائی مذهب قبول کر لیا - جو رپورند تارا چند نے بعد میں عیسائی مذهب قبول کر لیا - جو رپورند تارا چند کے نام سے مشہور هوے اور چند سال کا عرصه هوا اجمیو میں انتقال کر گئے - 11 جولائی کو ماستر رام چندر اور چهن لال اجمیو میں انتقال کر گئے - 11 جولائی کو ماستر رام چندر اور چهن لال کی تعداد ۱۳۲ تھی لیکن اس خبر کے ارتے هی دفعتاً داخلہ بند هوگیا اور چوبیس پچیس ترکوں نے فورا اپنے نام کتوالئے - لیکن جدوری سفه ۱۳۵ میں لوگوں کا جوش و خروش تھندا پرگیا اور پھر ارکے داخل هوئے میں لوگوں کا جوش و خروش تھندا پرگیا اور پھر ارکے داخل هوئے میں لوگوں کا جوش و خروش تھندا پرگیا اور پھر ارکے داخل هوئے میں لوگوں کا جوش و خروش تھندا پرگیا اور پھر ارکے داخل هوئے میں

مستر کارگل پرنسپل کائم نے مشرقی شعبے کے نصاب تعلیم کے متعلق ایک تجویز گورمنت میں پیش کی - وہ لکھتے ھیں کہ مسلمانوں میں جدید تعلیم کی طرت سے جو بدگمانی اور تعصب تھا وہ اب کم ھوتا جا رھا ھے اور " اب وہ سمجھہ گئے ھیں کہ تاریخ اور نیچرل سائنس کی تعلیم منطق 'فقه اور تفسیر کے مقابلے میں زیادہ اھم ھے - منطق و فقه و تفسیر کا پڑھنا نہایت ضروری ھے تاکہ طابه عربی اور فارسی زبانوں سے بخوبی واقف ھو جائیں - کیونکہ تاریخ اور نیچرل سائنس پر کافی

کتابیں نہیں ھین جن کے مطالعہ سے ان زبانوں کا علم حاصل ھوسکے ، لیکن اس میں شک نہیں که اگر اس قسم کی کتابیں مهیا هو جائیں تو ملطق و نقه کی کتابیں پرهنے کی ضرورت باتی نهین رهتی ؟ لهذا گورمنت کی توجه اس جانب مبدول کی جاتی ہے کہ کالجوں سین عربی اور فارسی کی تاریخوں کے إلى اجهے كتب خالے قائم كئے جائيں - ايسے منطق پر زياده اثر قوجه صرف كرنا جس مين نه فلسفه هے نه عقليت بے سود ھے ۔ اب رهی فقه ' سو اس کا بالکل خارج کر دینا خلات دانشہدیں ھوگا ۔ عربی کے علما ایک معقول اور منعقص نصاب تعلیم اس مضهون کا انتخاب کرکے مرتب کرسکتے هیں۔ ریاضیات اور نیچرل سائنس کے متعلق میری یہ راے ھے کہ جب انگریزی کا نصاب قطعی طور سے متعین هو جائے تو اس کا ارداو میں ترجمه کرکے معرقی شعبی کے لئے مقرر کر دیا جاے ۔ ایسے نصاب کی سخت ضرورت هے - گؤشتہ تجربہ أس كا شاهد هے كه ايسى كتابوں كے ترجمے اور طبح پر وقت اور روپیه صرف کرنا جو کبھی پر المنے میں نه آئیں کی 'بیکار هے - مشرقی شعبیے کا طالب علم سائلس کی تعلیم میں آگے بڑی رھا ھے اور کسی طرح اپنے حریف یعلیے الْكُردزي شعبے كے طالب علم سے پيچھے نہيں ھے اليكن انديشه یہ ھے کہ مناسب کتابوں کے نہ ہونے سے وہ بخوبی اس علم کو حاصل نہیں کرسکتا جو کتابوں کے سرجون ہونے سے کوسکتا تھا۔ جال هي سين كالبح كا معالَّذه بعنى فهايت قابل فوجي افسرون اور مشفریوں نے کیا جو مماسلات تعلیم سے بغوبی واقف تھے ، الهوں نے مشرقی شعبیے کے طابعہ کا استحان ایا اور اُن سے عام ھائیت ' جنرل سائنس ' اور اخلاق اور مذھبی مسائل پر گفتگو کی ۔
ان سب کا یہ بیان ہے کہ اس شعبیے میں قطعی طور سے بہت بڑی ترقی پائی جاتی ہے اور مختصریه کم تہام ھائدوستان میں کسی جگہ ترقی کے ایسے آثار نظر نہیں آتے "

اسی پر لغتنت کورنر بہادر نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ھے ۔ لفدّنت گورنر ، پرنسپل صاحب کی راے سے اتفاق کرتے هیں اسلاسی نقه ، مندهب اور منطق کی تعلیم اُسی حد تک هونی چاهتے جہاں تک ان کے مطالعہ سے زبان اور اصول فقہ کے علم حاصل ہونے میں مدن ملے ان خاص اور رسیس عاوم کے مطالعہ میں زیادہ وقت صرف کرنا مناسب نہیں معلوم هوتا - هربی الاب سے ایسے مفید انتخابات جو مستند اور اعلی درجے کی کتاہوں سے کئے جائیں گے کالجوں میں جاری کرنے سے موجودہ نظام تعلیم کی خرابیاں بہت کچھہ کم هو جائیں گی - ایسے انتخاب کی ترتیب کے المع دھلی کھیڈی کے پاس خاص سہولتیں موجود ھیں اور اگر وہ اس معاملے میں کوشش کوے گی تو ہز آنر اُسے بفظرتحسین دیکھیں گے - مشرقی شمبے کے طلبہ کی سائنس کی ترقی کے متعلق جو تیقن دلایا گیا ہے اس پو بيحد مسرت كا اظهار فرمايا - اور آخر مين يه تعرير قرمايا كه للمُتلت گورنر کی خوشی کا موجب ہوگا اگر کھیتی اردو تعلیم کے ایسے قصاب کے انتخاب کا اهتہام کرے گی جس کی سفارش سکو تری نے کی هے " -ولا طوفان جو ماستر رام چندر اور تاکتر چهن لال کے تبدیل سنه ۱۸۵۳ م ا مذهب پر اتها تها ، بالكل قرو هوگيا اور طلبه كي تعداد میں کسی قدر اضافہ هوا - سنه ۵۳ م میں تعدال ۳۱۵ تھی ا اس سال

## ۳۳۳ هوگئی –

| مسلمان طلبه میں انگریزی زبان سکیهنے کا شوق برَهمّا جاتا تھا اور       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| گورمنت نے بھی اوکل کھیتی کے یہ اس دھین نشین کونے کی کوشش کی           |
| کہ گہر ملت کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ مشرقی شعبے کے تہام طلبه انگریزی |
| پر مجبور کئے جائیں ، لیکن اس کی تہذا ضرور ہے کہ اگر انگریزی           |
| دوان نه سيکهين تو کم از کم مغربي سادنس هي کي تعليم اپني سادري         |
| زبان میں حاصل کریں ' کیونکہ تجربے نے ثابت کر دیا ھے کہ اس طریقہ       |
| سے بھی نہایت مقیدہ اور کار آسد معاومات حاصل کی جاسکتی ھیں —           |

| 19           | صرف انگریزی پرهنے والے                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 195          | تعداد طلبه بعیثیت تعلیم زبان انگریزی اور اردو پر منے والے |
| ÷ 1          | انگریزی اردو اور فارسی مل کر پڑھنے والے                   |
| •            | صرف اردو پڑھئے والے                                       |
| 90           | آردو کے ساتھہ فارسی اور عربی پرتھنے والے                  |
| i iv         | اودو کے ساتھہ ہندی یا سنسکرت پڑھنے والے                   |
| <b>.</b>     | معض هندی برهنے والے                                       |
| •<br>•       | هندی اور سنسکوت پرهنے والے                                |
| 90           | هدی اور فارسی و عربی پرهنے والے                           |
| ÞV           | معض فارسی پرمنے والے                                      |
| ۳۸           | معض هربى بروهني والے                                      |
| ľV           | معفى سنسكرت برهني والے                                    |
| میں مطلعت یہ | مربی فارسی کے تہام متعلمین هندی پرهتے تھے اس              |
|              |                                                           |

تھی کہ ان زبانوں کے طلبہ عہوما اعلیٰ قابلیت کے هرتے تھے اور جب وا

ہات میں جاتے تھے تو کانو والوں سے معاملہ کرنے میں یہ زبان کار آملہ ثابت ہوتی تھی ۔ ان ثابت ہوتی تھی ۔ ان کار آملہ کے لئے ہندی کا پڑھنا ضروری نہیں تھا اس لئے کہ سنسکرت اور اردو کا طالب علم ہندی زبان لازمی طور پر سیجھتا ہے ۔۔

اس سال مسلمان طلبه کی تعداد میں بین اضافہ هوا اس کی وجه یه بتائی گئی که اس سال زبان اردو کی تعلیم پر خاص زور دیا گیا تھا اس لئے مسلمان زیادہ داخل هوے اور ان میں سے نصف تعداد نے انگریزی بھی سیکھنی شروع کردی تھی ۔ اس پر انگریزوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں ۔ مستر کار گل نے جو کہا تھا که مسلمالوں میں سے تعصب اتھتا جاتا هے وہ بات سپم نکلی ۔

اس سال انگریزی سے اردو سیں ترجمہ کی خاص مشق کرائی گئی ۔ اس کام کے لئے تیرہ گھنٹہ روزانہ وقف کر دیا گیا تھا ۔ بہت سے طالب علم ایسے تھے جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تو کافی تھا لیکن وہ آسانی سے صحیح ترجمہ کرنے سے قاصر تھے ۔ فارسی زبان کے اساتذہ سیفیر یا اعلی جماعتوں کو اردو پرھاتے تھے ۔

انکریزی اور اردو میں مقامت صاحب سرگئے تھے' اس لگے کالیم فلت سے هر سال مضبون نویسی کے اللہ تہفتے بیس روپیہ کا تہفتہ تیار کرایا جاتا تھا اور الگریزی میں

سب سے بہتر مضہوں لکھنے والے کو ملتا تھا اس سال یہ تہفہ بھگوالدار کو ملا ۔

مفتى صدرالدين صاحب كا تهذه اردو زبان مين بهترين مضهون لكهني والي

کو دیا جاتا تھا وہ خواجہ ضیاءالدین کو ملا - مضہوں کا علوان یہ تھا :۔
" شاهی اور مخلوط قسم کی حکومت میں کونسی بہتر ہے اور اس کی فضیلت کی کیا وجه ہے ؟" ۔۔

مستر وهر تر نے ایک نقر کی تہنم میکینکس کے لئے دیا۔ مضموں اردو میں الکھوایا گیا۔ شیم ضیامالدیں کو ملا ۔

نیچوں فلاسفی پر اردر اسی الکتر میوآت نے هز آدر کو لکھا تھا که اردر کے شعبهٔ سائٹس میں لکچر میں ریاضی هی پر تھا م کوشش نہیں صرف هوئی چاهئے بلکہ نیچوں فلاسفی اور مخلوط ریاضی پر بھی اردو زبان میں لکچر دیئے چاهئیں۔ هز آنر نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور بیان کیا کہ بنارس اور آگرہ کے کالجوں میں اس طریقے سے بیعد فائدہ پہنچایا جارها ھے یہی التزام دلی میں بھی هونا چاهئے ۔ کلکتہ سے جو آلات ملکاے گئے هیں ان سے کام لیا جاے ، چلائچہ اس کی تعییل کی گئی - تقریباً چھه سو روپے کے آلات کلکتہ سے آے تھے - ماسٹر رام چندر سائنس کی تعلیم اردو زبان میں دیتے تھے ۔

سند ۱۸۵۴م اور ناظم اسند ۱۸۵۴ ع تک سہالک مغربی شہالی سیں محکیة تعلیمات کا تقرر العلیمات کا کوئی ناظم ند تھا۔ یہ محکید براہ راست الفقنت گورنر نے ماتحت تھا - قامس صاحب گورنر مہالک مغربی شہالی تھے اور وهی اس صوبے کے تہام کالمجوں کے وزیتر تھے - اس وقت صوبے میں تین کالمج تھے - دلی' آگرہ اور بنارس - بعد میں ایک کالمج بریلی میں قائم کیا گیا ۔

کالجوں کے قیام کا منشا اور سائنس کی تعلیم دی جائے۔ اس سقصد میں حکومت کو ایک گوند کامیابی ہوئی ۔ اس سال کالجوں میں جدید قواعد و ضوابط کا نفاذ ہوا۔ اس کا نتیجہ طلبہ کے حق میں اچھا نکلا اور یہ قواعد و ضوابط کا نفاذ ہوا۔ اس کا نتیجہ طلبہ کے حق میں اچھا نکلا اور یہ

سال تہام کالعوں میں سانہاے ماسیق کے مقابلے میں مسعود ثابت ہوا۔ سوائے دائی کے باقی تہام کالعوں میں مسلمان طالب علموں کی تعداد میں خاصا اضافہ هوا -دهلی میں مسلمان طلبه کی کمی کی یه وجه بیان کی گئی که چهه مسلمان طالب علم جو عربی فارسی کی اهلی جهاعتوں سیں تملیم پاتے تھے فاظم صاحب تعلیهات <u>نے</u> تربی کہشنر جہلم کی فارخواست پر فارسی اور ارفو کے مدرسین کی حیثیت سے ضام جہلم کے مدارس میں بھیم دیے ، اسی طرح ارو طلبه نے بھی ملازمتیں اختیار کرلیں - البتہ دوسرے کالجوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد میں نسبتاً ترقی فظر آتی ہے خصوصاً دریای کالم میں - مسلمانوں کے لیے بری کشش شعبة علوم ا مشرقیم میں تھی ۔ ان تہام کالحوں میں مسلمان ۳۵۳ اور ہندو ۱۵۱۹ تھے ۔ مساتر آیلر پرنسپل دهای کالیم جن کا تعلق اس کالیم سے درصة دراز سے تها اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے ' أن كاييان ھے كه دهلى كالبے سيں مسلمان طلبه کی کہی کا ایک باعث یہ ثھا کہ شہر میں متعدد فارسی اور عربی درسکا ھیں کھل کئی تھیں اور عربی فارسی پر منے والے طلبہ ان قوسی فارسکا ہوں میں بت گئے تھے ۔ کالیم کی عربی جهاهت میں اُئیس کے انیس طالب عام مساهان تھے ، فارسی کی جهاعتوں میں ۲۵ اور انگریزی میں ۲۱ - اس کے باوجود فارسی زبان تعصیل کرنے والے طلبہ : میں هددؤں کی تعداد مسلهانوں سے کہیں زیادہ تھی ۔

شہر میں ایک فارسی اردو کا مدرسد تھا اس کے مدرس سلمان تھے۔

ام طلبہ اس میں تعلیم یاتے تھے ان میں سو هندو تھے اور چار سلمان اس سے صات ظاهر ہے کہ اس زمانے میں هندؤں کو فارسی پڑهنے کا کس قدر شوق تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے مدرسے میں فیر مسلم طلبہ کے لئے کوئی روک توک نہ تھی —

مستّر تیار نے ایک اور بات بھی لکھی ھے وہ کہتے ھیں کہ مسلمان شرفا ' لواب اور سلاطین دائی کالم کو ایک خیراتی درس گاہ تصور کرتے تھے۔

اور اس بانا پر اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کی فرض سے نہیں بھیجتے تھے لہذا انہوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ استادوں کو سلازم رکھہ کر اپنے بچوں کو گھروں پر تعلیم دالاتے تھے لیکن اس کے برعکس ہندو مالدار سے مالدار اور عزت دار سے عزت دار ' دای کالم کو تہام خانگی دارس کا ہوں پر ترجیح دیتا تھا اور اپنے بھے کو رہاں تعلیم دلانا پسند کرتا تھا اس رجہ سے ہر شعبے میں ہندو طلبہ کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ رہتی تھی۔۔۔

عیسائیوں کی تعدادہ تہام کالجوں میں گھٹتی جاتی تھی ۔ اس کی رجم یہ تھی کہ انھوں نے اپنے مدارس میں جہاں صرت انگریزی اور یورپ کی دوسری زبانوں کی تعلیم ہوتی تھی 'انگ کھول اللّے تھے ۔ آگرہ میں اس قسم کا مدرسہ قائم ہوگیا تھا ۔

أصول تعلیم کا تعین الله ایسے مضامین کی تعلیم دی جائے جو دیسی مدارس میں سیسر نہ آسکے اور هلدوستانیوں کو اس کے حاصل کرنے کی ترغیب دی حیل میں سیسر نہ آسکے اور هلدوستانیوں کو اس کے حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے - ناظم سررشتهٔ تعلیمات سہالک مغربی شہائی نے لفتنت گورنر سے اس پر عہل در آمد کی شد و مد سے التجا کی تھی اور اس غلطی پر متنبہ کیا تھا کہ بعض طااب علم معض اس خیال سے کالجوں میں داخل هوجاتے هیں که وهاں تعلیم کا نرخ ارزاں هے اور تعلیم بھی کونسی جو کالج کے باهر بھی میسر آسکتی هے - لہذا انہوں نے استدعا کی کہ ایسے طلبہ کو داخل هی نه میسر آسکتی هے - لہذا انہوں نے استدعا کی کہ ایسے طلبہ کو داخل هی نه کیا جائے (در اصل دائی کالج میں یہ صورت پیش آئی تھی' بلارس کالج اس سے مستثنی تیا) ناظم تعلیمات نے اس بات کی مقارش کی تھی کہ طلبہ کی دماغی اور ذهنی قوتوں کو علم کے ایسے شعبوں پر سرکوز کوایاجا ہے جو سب دماغی اور آمد اور اهم هیں صوجودہ طرز تعلیم سے اساتذہ اور طابه

فونوں کی جان ضیق میں آجاتی تھے ' ان کے ساملے اتنے مضامین گذا تھ کر کے رکھھ دیے جاتے تھیں جن کا بار اُتھاہے نہیں اُٹھتا اور غریب طلبه کی راء ترقی سٹگلاخ هوجاتی ھے - لہذا یہ تھوینز کی جاتی ھے کہ کوئی لڑکا دو زبانوں سے زیادہ نہ میکھے - هر ایسا طالب علم جو انگریزی پڑھتا ھے صرت اردو لازمی طور پر پڑھے اور ٹاگری حروث سے بخوبی شئاسا هوجائے تاکہ انھیں کامل صحت اور پوری آسانی سے بے روک ترک اور بے جھجک آتھا لے اور اگر وہ گورمنت کا افسر مال گذاری هوجاے تو أسے کوئی دقت پیش نہ آئے ۔

هندی آرا دی جاے اور اردو اس کے ساتھہ یہ بھی تجویز کی کہ بنارس کو ترقی دی جاے اسائر اور اجھیر کے علاوہ باقی کالجوں میں سے مداس میں هندی پرتھانے پرتھانے کا کانی انتظام ہے اور تہام فارسی طلبہ پر اردو پرتھنا لازمی کیا جاے اور انھیں کسی دوسری زبان سیکھنے کی اجازت ادو پرتھنا لازمی کیا جاے اور انھیں کسی دوسری زبان سیکھنے کی اجازت نہ دی جاے میڈی جاے اور انھیں کسی دوسری زبان سیکھنے کی اجازت نہ دی جاے میڈی عربی پر بھی یہ بات لازمی کردی جاے اور اس طرح جونیر کلاسوں کے تہام طلبہ عربی فارسی انگریزی اردو میں ایک جگه ملا دیے جائیں اور زبان اردو کا ایک الگ شعبه قائم کیا جاے جس میں حساب جبرومقابلہ کی جاے یہنے طلبہ زبان اردو کے تربعے ان مضامین میں مہارت تامہ حاصل کریں اور انگریزی عربی فارسی زبانوں کی تحصیل نکتہ فہجی اور دقیقہ سنجی کی جاے یہنے علحدہ جہاعتوں میں کی جاے مربی برآن شعبة اردو میں تواعد اردو اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی میں خواعد اردو اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبوں نگاری کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبور کیارہ کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو میں مضبور کیارہ کیارہ کیارہ کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگریزی و اور زبان اردو کیار کیارہ کیارہ کی دور کیارہ کی کامل دسترس حاصل کی جاے ؛ انگری کیارہ کیارہ کیارہ کی کامل دسترس حاصل کی دور کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی کامل دی کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کی کامل دی کیارہ کیارہ

کی مشق بہم پہنچائی جاے - اسی طرح انگریزی فارسی اور عوبی کی جہاعتوں میں طلبہ کو ایسی تربیت دای جاے که وی ارداو سے ان زیافوں میں ترجید کرنے کا ملکہ پیدا کرلیں " \* --

لفتنت گورار کی منظوری فرمایا اور خاص طور پر اردو شعبے کے علصه طور پر اردو شعبے کے علصه طور پر قائم کرتے کو به نظر استحسان دیکھا ۔۔

هندی اردو دهلی کالیج میں نه تو کوئی با قاعدی هندی جهاعت هندی جهاعت هندی اردو دهلی کالیج میں اور نه کوئی طالب علم مشعبهٔ سلسکوت کی جو نیر جهاعتوں میں حساب 'الجبرا 'جیومیٹری اردو زباں میں پڑهائی جاتی تھی - عربی فارسی کے طلبه بیتال پچیسی ' سنگها سن بتیسی اور پریم ساگر پڑهتے تھے ' یه اس خیال سے که اگر کوئی طالب علم فوجی منشی گری کی خدمت قبول کرے تو اسے انجام دے سکے —

بنارس میں تہام جونیر جہاعتوں میں هندی اور اردو ساتهه ساتهه پرهای جاتی تهی —

۱۸۵۹ ع کی حالت کی تعداد علی الترتیب ۳۷۳ اور ۴۵۰ تھی - طلبہ کی تعداد میں کہی کو ارفسپل صاحب نے حسب ذیل وجولا سے مقسوب کیا —

ا ۔ شعبة سنسكرت دلى كابج سے أوا دبا كيا ۔ اس سے ١٥ كى كہى هوى ۔۔

۲ - سرکاری اور دوسرے محکوں میں دای کالم کے ۳۷ طلبه ملازم

<sup>●</sup> مواسلة ناظم تعلیهات نشان ع مورخه ۲ مثى سنه ١٨٥٥ ع مع رپوت دلى كانم -

- هوکر چلے گئے ۔
- سے بعض غریب اور قادار طالبہ کے پاس اتفے دام قد تھے کہ کتابیں خرید کر اگلی جہاعتوں میں شریک ہوتے -
- م ۔ غیر حاضری کے متعلق نہایت سخت قواعد کا نفان " جس کے سہب سے مم طلبہ کے نام خارج کردیے گئے ۔
- o ۔ قاظم صاحب کے حکم کے بہوجب ہر چھمائی پر داخلہ عمل میں آیا اس لیے طلبہ کم داخل ہوے ۔۔۔
- ۳ شہر میں مشن هائی اسکول نے نادار طابع کی دستگیری کا ایسا بیتا
   اتھایا که کاہم کی طرت غریب طلبع نے رنے کرنا چوؤی دیا ۔۔۔
  - طابه کی تعداد باعتبار قرمیت | عیسای ۳ مندو ۲۸۵ ، مسلمان ۸۳ ـــ
- اردو میں دوس پاتے تھے ' عربی اور فارسی کے طلبہ نے اردو میں کافی استعداد پیدا کرای —
- مصارت تعلیم | هر طالب علم پر اس سال تقریباً ۹۰ روپیه ۸ آنے صرت هوے --
- ملازست چودہ طلبہ شعبہ انگریزی کے اور ۲۳ شعبہ مشرقیہ کے ملازم ہوے ملازست افسران کالم نے نگے پرائے طلبہ کو ملازمتیں حاصل کرنے میں بہت معد دری ۔۔

شعبهٔ علوم مشرقی استه مشرقی میں فارسی کی تین جہاعتیں تھیں ' ہر ایک شعبهٔ علوم مشرقی حجاعت کے دو فریق تھے اور چار عربی کی جہاعتیں تھیں - شعبهٔ فارسی میں ۱۹ اور شعبهٔ عربی میں ۱۹ طالب علم تھے - اِن جہاعتوں کے علاوہ سائنس کی جہاعتیں بھی تھیں جن میں بڑی احتیاط سے مغربی سائنس زبان اردو کے ذریعہ پڑھائی جاتی تھی - ماستر رام چندو اور دیکر اساتنہ بڑے شوق اور قابلیت سے ہرس دیتے تھے اور طلبہ ریاضی '

نیچرل فلاسفی اور تاریخ میں ایسے مستعد ہوگئے تھے کہ شعبیہ افگریزی کے طلبہ سے برابر کا مقابلہ کرتے تھے اور اکثر بازی لے جاتے تھے - اس بارے میں رام سرن داس صاحب کی راے پہلے لکھہ چکا ہوں —

سند ٥٧ ع كے غدرميں كيارهويں مئي پير كا دن تها - كائيم كا وقت صبح

كاليم كا حشو الله هائيتے كائيتے آئے ، ان كي سراسيهكي اور وحشت كا
عجيميا عالم تها - هورتے آے اور جهاعتوں ميں يے تحاشا كهس كئے اور
اپنے لڑكوں سے كہا ، كهر چلو ، بهاكو ، غدر ميے كيا ، سپاهي اور سواروں
اپنے لڑكوں سے كہا ، كهر چلو ، بهاكو ، غدر ميے كيا ، سپاهي اور سواروں
نے لوحد سار اور قتل و غارت كا بازار كرم كر ركها هے - يه سفتے هي
لڑكے اپنے اپنے بستے سنبهال چهپت هولے لگے - پرنسپل عامب حيران و ششدر
تھے كه يه كيا تهاشا هے - اتنے ميں ميكزين كا چپراسي آيا اور كهائينت كهده كا خط لايا ، اس ميں مرقوم تها كه شوره بها هوگئي هے اور حالت لهده به لبحه خطر ناك هوتي جاتي هے ؛ مصلحت يه هے كه آپ نوراً مع انگريزي به لبحه خطر ناك هوتي جاتي هے ؛ مصلحت يه هے كه آپ نوراً مع انگريزي استمان يهاں آجائيں اور ميگزين ميں پنالا لين - پرنسپل آيار ، رابراتس هيئزين ميں پنالا لين - پرنسپل آيار ، رابراتس هيئزين ميں پنالا لين - پرنسپل آيار ، رابراتس هيئات ماستر ، استيار تهرد ماستر بوکهلا هو بهاكے اور ميگزين ميں پنالا تهرد ماستر بوکهلا هو بهاكے اور

مستر تیلر کالم هی کی کوتھی میں رهتے تھے و رابرتس کا بنگلہ بھی کالم کے اعامے میں تھا' ان کے بیوی بھےبھی ساتھہ رهتے تھے ' استوارت منصور علی خان کی حویلی میں اور استینر کشمیری دروازے کی طرح کسی مکان میں اتابت گزیں تھے ۔ پرونیسر یسو ماس رام چندر چاندنی چوک میں ایک کوتھ پروهتے تھے ۔

اس کے بعد ملدوستانی سیامیوں نے سیگرین کو گھیر لیا۔ وہ مر

انگریزی چیز کو تبایا کرتے چلے آتے تھے سیگریں میں پانچ چھے انگریز افسر اور دو تیں سارجنت تھے۔ ان اوگوں لے ا پنی ننھی سی جیاعت سے ہوں پاسردی کے سا تھے مقا بلہ کیا۔ لیکی تھوڑے ھی عرصے میں ھند وستا نی سیرھیاں لگا کر میگزین کی دیواروں پر چڑ ا گئے۔ چب انگریزوں کو کیکے کی کو ڈی توتع نہ رھی تو انھوں نے میگزین کو آگ لگا دی اور ہزاروں ھندوستانیوں کو سوت کے گھا ت آتا ر دیا۔ کوئی پانچ انگریز خود بھی لقیہ اجل ھوے ہے۔

ستر تیار اور ستر استینر جان بچا کر بھا کے اور سیکرین سے صحیحہ سلامت با هر نکل آے' لیکن هوه و حواس با ختیہ حیران تھے کے کہا ن اللہ است موت کھتی نظر آتی تھی۔ وابرتس غریب تو وهیں تھیر هوگیا اور استرارت بھی سیگرین کے شعلوں کے ندر هوے - بہزار هقیت تھیر موگیا اور استرارت بھی سیگرین کے شعلوں کے ندر هوے - بہزار هقیت تھیر صاحب کالم کے احاطے سین آنے اور اپنے بتھے خانساس کی کوتھری سین کھس گئے - اس نے انھیں سمود باتر صاحب مولوی سمجد حسین آزاد کے والم ساجد کے گھر پہنچا دیا - مولوی سمجد باتر سے ان کی بتی گاڑهی چھنتی سی انہوں نے ایک رات تو تیلر صاحب کو اپنے اسام باتے کے قہ خانے سین وکھا لیکن درسرے روز جب ان کے اسام باتے سین چھپنے کی خبر سین رکھا لیکن درسرے روز جب ان کے اسام باتے سین چھپنے کی خبر سین رکھا لیکن درسرے روز جب ان کے اسام باتے سین چھپنے کی خبر بہنا کر چلتا کیا - سگر ان کا بزا افسوسفاک حشر هوا غریب بیرام خان کی کور کی کے تر یب جب اس سے داھے سے پہنچے تو لوگوں نے پہنچا ن لیا اور ا تنے لقہ برساے کہ بچارے نے وهیں دم دے دیا - بعد سین سولی کور آئی کا اور ا تنے لقہہ برساے کہ بچارے نے وهیں دم دے دیا - بعد سین سولی حدی اور آن کا دور گیا گیا ، اور آن کا دی کور گی عذر نہ چلا - سولوی سعید حسین آزاد کا بھی وارنت کت گیا تھا -

مستر تیار کے سارے جائے میں ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی قوی شبہ تھا اسلام میں راتون رات نکل بھا کے اور کئی سال تک سر زمین ایران میں بادریہ پیما تی کرتے رہے جب معافی هوئی تؤ هندوستان واپس آے۔

مستر آلیلر نہایب قابل نہایت همدرد اور شریف النفس انسان تھے ان کے مرنے کا سب کو رنج اور صدامہ تھا۔ ان کے حالات میں کا لج کے اساتذہ کے عفوان کے تحت الگ لکھوں کا اس سے معلوم هرکا که یه کیسا عجیب و غریب شخص تھا۔

سے استینر صاحب سب سے اچھے رہے ' سیکزین اُڑنے سے جو اس کی چار دیواری میں درز پڑئی تھی اس سے الیلر صاحب کے ساتھہ باہر نکل آ۔ تیار صاحب کی اجل تو اُنھیں کالبم کی طرف لے گئی اور ا ن کی حیات الیمیں جہنا یا ر میر تھم لے گئی - وہاں یم زندہ پہنچ گئے اور غدر کی پر آشوب دارو گیر سے بچے گئے ۔

رہے پروفیسو رام چند ر'یہ پیدال چل کر پن چکی کی سڑک پر ھرتے ہوے تلقے کے سامنے آ ۔ انہوں نے دریکہا کہ چند قرک سوار یا مغلوں کا درستہ نلگی قلواریں ھا تبہ میں لئے ھوے لال ترکی کی سڑک پر آ رھا ھے یہ ایے دیکھہ کر اپنے گھر کی طرب مر گئے اور چاندنی چوک کے کو تھے پر صحیح سلامت پہنچ کئے۔ وھاں سے انہیں ان کے بھا تی راے شنکر داس اپنے ساتھہ لے گئے اور کایستوں کے معلے میں اپنے کسی عزیز کے ھاں جا چھپایا مگر ان کے اقربانے کہا اس خیال سے کہ ان کی رجم سے کہیں ھم پر آفت نہ آ ان کا وھاں زیادہ قیام گوارا نہ کیا ان کا ایک قدیم نوکر جات تھا اس نے بڑی وفاداری اور رفاقت کی د انہیں جات بنا کر گنواروں کے سے گپڑے

پہنا پکت بند هوا الله کاؤں لے کیا اور وهاں رکھا۔ وهاں سے یه باوای کی سرا میں انگریزی اشکر سے جا ملے --

رابو آس صاحب کی دو لوکیاں اور پانچ عیسائی طلبه بھی اِن بے رحموں کے هاتهم سے مارے کئے -

ا دن کے بارہ بھے کے کچھد دیر بعد کالم کا کتب خالد التا ا شروم ہوا۔ لٹیرے بڑے بے دھب تھے۔ انگریزی کی تہام کتابوں کی خوبصورت خوبصورت سنہری فرموں کی جله یں پھاڑ لیں اور ورقوں کا کالم کے تہام باغ میں دو دو انہے موتا فوش بھھا دیا۔ عربی فارسی اردو کی جتنی کتابیں تھیں ان کی گٹھریاں باندہ باندہ کر اپنے گھر لے گئے اور پھر کبار ہوں اور مولویوں کے ہاتھہ کوریوں کے مول فروخت کوٹ یں۔ سائنس تَبِيارِتَّهَنتَ مِينَ جَنَّنِے آلات تھے انھیں بھی تور پھور دَالا اور لوھا پیتل وغیرہ دهاتیں لے کئے ۔۔

جاری هو تا ھ

غدر کے بعد کا لیم سند | غدر میں جو کالیم بدد ہوا تو بدد کا بند هی رها ، کسی نے ۱۸۹۴ ع میں افر سر نو اس کی طرب توجه نه کی، حالات هی کنچهه ایسے رونها ا هوکئے تھے کہ کوئی توجہ کرتا تو کیا کرتا ۔ آخر مئی

۱۸۹۴ م میں اس کی قسمت جاگی اور از سرنو کھلاء شروع شروع میں سارا کام پروفیسر هنی ( Hatton ) کی نگرائی میں رها ' اس کے بعد اکتوبر سله ۱۸۹۴ م کے آخر میں مسلّر الامند ولبت ( Edmand wilmot ) بی - اے ' لرنتی کائیم کیہبرم نے افکامتان سے آکو پرنسپل کی خدمت کا ''جائزہ'' لیا۔ اور جب پروفیسر هتی لفتفت هاارائد کی جگه انباله سرکل کے انسپکتر سقرر ھوے تو اُن کی جگه مستر سی ۔ ک ۔ کوک بی ۔ اے سن جان کالم کیمرم کا تقرر انگریزی زبان کی پرونیسری پر هوا - ایکن جنوری سنه ۱۸۹۵ م سین

مستر وابث کو ایسا سخت حادثه پیش آیا جس کی وجه سے انهیں اپنا تعلق کالم سے قطع کرنا پڑا ۔ انهوں نے نہایت قابلیت اور جوش سے ریاضیات پار لکھر دینے شروع کئے تھے اور اُن کے طریقۂ تعلیم سے بہت کچھه توقعات پیدا آهوگئی تهیں لیکن ایک اتفاقی حادثے نے ان توقعات کا خاتمه کردیا۔ اس کام کا بار بھی پروفیسر کک پر آپڑا اور انهوں نے اس فرض کو بڑی صحفت اور خوبی سے انجام دیا ہے۔

ایس - پی - جی مشن اسکول اس سال ریورند آر - دند و R.Dinter صدر ایس - کا الحاق دالی کالجم سے اپی - جی مشن نے اپنی درسکاہ ( سن استیفن کالجم ایک شعبے کو بند کر دیا اور اپنے هاں کے میدریکولیشن کامیاب طلبہ کو دالی کالج میں بھیج دیا -

انگریزی کھیل اور ورزشیں انگریزی کھیل اور ورزشیں انگریزی کھیل اور ورزشیں انگریزی کھیل اور ورزشیں انگریزی کھیل

اخبارات کے مطالعہ اس سال طلبہ کو اخبارات کے عطالعے کی ترغیب دی گئی کی ترغیب اور " پنجاب ایجو کیشنل میگزین " جاری کیا گیا۔ چونکہ طلبہ کے مطالعے میں انگریزی کے قدیم اساتذہ کا کلام رهتا تھا اس لئے وہ معمولی خط و کتابت میں بھی مرصح اور پر شکوہ عبارت اکھتے تھے اور سامہ زبان الکھنے کے عادی نہ تھے ۔اس نقص کے رقع کرنے کے لئے کلیم میں السترتیت لنتن نیوز ( Illustrated London News ) منابع ان اس کے علاوہ صوبے کے اخبار بھی منابع جاتے تھے۔

کالبج کی جہاءتیں اس وقت دو جہاءتیں تھیں - اعلی جہاءت کالبج کی جہاءت اللہ کی جہاءت اللہ کی جہاءت اللہ کی جہاءت ا

کے امتحان نست آر تس ( سند ۱۸۹۵ ع ) کے لئے تیاری کررھے تھے — طلبہ کی تعلیمی حالت اللہ کی رپوت سے معلوم ہوتا ہے کہ امتحان میں طلبہ کی تعلیمی حالت اللہ کی حالت بہت قابل اطبینان رہی انہوں نے طلبہ کی محنت اور نہانت کی بہت تعریف کی ہے اور بعض طلبہ کا خصوصیت کے ساتھہ ذکر کیا ہے —

لصاب تعلیم میں بھی بہت کچھم تبدیلی کی کئی ۔ عربی کی تعلیم پر خاص توجم کی گئی اور لاطینی زبان کے سبق شروع کئے گئے تاکم انگریزی الفاظ کے سادوں کے سمجھنے میں تسانی ھو۔ صرب یہ دو تبدیلیاں مام طور پر قابل ذکر ھیں ۔۔

سنه ۱۸۹۵ع کا تعلیمی دربار شام کے پانچ بعبے سلکہ کے باغ میں ایک تعلیمی دربار کیا - اس میں دائر کالج کے اساتفہ و طلبہ اور دائی کے تہام هائی اسکواوں کے مدرس اور متعلمین اور مضافات دهای کے مدارس کے استان اور طالب علم جمع هوئے تھے - هزآنر ، لارت بشپ کلکته ، کمشنر دهای ، جنرل ایونگش اور حکام صیغة تعلیمات نے ایک گشت لگایا ، معارس کے طلبہ جو صف به صف کھڑے تھے انھیں دیکھا اور هر مدارس کے طلبہ و اساتفہ سے مختلف سوالات کئے اور سب کی همت افزا الفاظ میں داھوی کی ۔

اس کے بعد هزآنر تخت پر جلوہ افروز هوے اور کیشار دهلی نے زبان اردو میں ایک فصیم و بلیخ تقریر کی اور دربار کا مقصد بیان کیا ۔ ان کے بعد تائرکٹر تعلیمات کیتان فار آر - اے اتّا اور انہوں نے ایتریس بین علوم مشرقیه کی تعلیم اور دهلی کالم کے متعلق جو ذکر آیا ہے اُسے یہاں نقل کیا جاتا ہے:۔۔

" افکریزی زبان کے ذریعے اهلی تعلیم کی یوماً فیوماً ترقی کی تو یه کیفیت هے (جو اوپر بیان هوئی) لیکن اس کے ساتھ، ساتھ، علوم مشرقیه کے طلبہ کے و ظائف بھی بڑہ رہے ھیں اور ان کو اور آبر ھایا جارها هے - همارے کالجوں میں عربی ' مشرقی ادبیات کی بیخ و بنیاد هے اور فارسی هندوستانی (زبان) کے هاتهم سیں هاتهم اللہ هروٹے الگ برهی چلی جارهی هے - همارے ایلگلو ورنیکلر اور ورنیکلر مداوس اس کام کو انجام دے رہے ھیں - جب طلبہ آگے بروهیں کے اور اعلیٰ جہاعتوں میں آجائبی کے تو ابوالفضل ، حافظ اور ظهوری جیسے فارسی الایبوں سے سر گوشیاں کریں کے ' اُن پر تنقید و تبصر عکریں کے اور ان کے کلام کو اچھی طرح ذاهن نشین کرلیں کے -داری کالم کے طلبہ کو اگرچہ آب و ظائف کی رقم گف شقه زمانے کے مقابلے میں جب وہ حکومت مهالک شہالی مغربی کے تعت میں تھا' نسبتاً چھٹا حصه ن ی جارهی هے لیکن اس کی بجاے تعلیم کی ایسی قرغیبات سوجود هیں که طلبه کی تعداد قدیم دای کالبے کے متعلمین کے مقابلے سیں چوگنی ہے . اس سے میرا یہ سانعا فہیں ہے کہ حکومت مہالک شہالی مغربی کی کسی طرح اهانت کروں دلکه در اصل بات یه هے که سنه ۱۸۵۷ م کے غدار کا دهمچکا اتهائے کے بھد تہذیب و شایستگی زندگی کے هر شعبے میں نیایت سرعت سے قدم برها رهی هے اور حکومت کا صرب یہ ادعا ہے کہ وہ زمانے کی رفتار کے قدم بقدم چل رهی هے "۔

سند ۱۸۹۵ تا ۲۹ کی پر لسپل کی رپوت سے معلوم هرتا ہے که سند ۱۸۹۵ ع تعلیبی حالت میں ایف - اے کا نتیجه اچها نه رها - وجه یه بتائی گئی هے که کسی پروفیسر کا تقرر نہیں هوا تها - مستر ترون کی مساهی کے باعث میترک کا نتیجه اچها رها - پرنسپل نے ماستر پیارے لال اور ساگر چند کی بھی بہت تدریف کی ہے —

سند ۲۱ ع میں بھی یونیور ستّی استھاں کا نتیجہ اچہا نہ رہا۔ سبہر وہی تھا کہ کوئی پرونیسر نہ تھا۔ انترینس میں ۱۷ میں سے جھے اورر ایف۔ اے میں چھے میں سے تین کامیاب ہوے —

اس سال کالبے کے ایک طالب علم بھیروں پرشان نے لاله وزیر سنگھھ کے وظیفه ریاضی (۱۲۰ روپے) کے لئے مقابله کیا اور سب اسید واروں میں کامیاب رھا ۔۔

استعادات ا جولائی سند ۱۸۲۱ع میں خانگی استعانات میں گیارہ طالب علم سال اول کے دھلی اور لاھور سے بیتھے - ان میں صرف چار طلبہ کامیاب ھوے وہ سب کے سب دھلی کے تھے - سال دوم کے ۱۴ طلبہ میں سے دلی کا ایک کامیاب رھا سال سوم میں آٹھہ شریک استعان ھوے ، سالانہ استعان میں سال اول میں سات طالب علم دلی کامی کے شریک ھوے ، تین کامیاب رھے - سال سوم میں چار نے استعان دیا ، بھیروں پرشاد اول آیا —

کائیج میں طلبہ وظائف اس دارجہ کم اور ان کے قواعد ایسے سخت ہوگئے تھے کی چھیج کہ طلبہ تعلیم جاری نہیں رکھہ سکتے تھے اور اس لئے کائیم میں بڑی چھیج ہوگئی پرنسپل صاحب نے اس خطرے کو محسوس کرکے لفٹنت گورنر کو رپوت کی کہ اگر یہی لیل و نہار ہے تو پنجاب کے تہام کائیج بیٹھہ جائیں گے ۔ اس کے برعکس آگر ہ اور بریلی سیں حکومت صوبہ ہاے متحدہ بڑی نیاضی سے کام لے رہی تھی —

کالیج کا استان اور ۱۱ جولائی کو لاهور کالیج کے پرنسپل هوکر چلے گئے اس کے بعد سہالک مغربی شہالی میں پروفیسر قانون هوگئے - یہ بہت ہر ریاضی داں اور ماهر مابعد الطبیعیات تھے - مستر کک بھی یکم مئی سنہ ۱۸۲۱ ع کو استعفا دیکر آگر پلے گئے اور وهاں ان کا تقرر پروفیسری پر هوگیا - ان صاحبوں کے جانے کے بعد مستر ولیت اور مستر تورن جو دونوں السنہ و علوم مشرقیہ سے نابلد تھے ' کام کرتے رہے - پرنسپل کو اس کی سخت شکایت هے که کالیج میں کوئی پروفیسر نہیں هے اور لفتنت گورئر کو کئی بار لکھا مگر کوئی توجہ نہ هؤی حالانکہ اب کالیج میں پوری چاز جہاعتیں هوگئی تھیں ۔

سفه ۱۷ ع کی اس سال ایف - اے میں چار طالب عام شریک ہوے - دو تعلیمی حالت درسرے تویژی میں اور دو تیسرے دویژی میں کامیاب ہوے لیکی فند کشور طالب علم دوسرے تویژی میں پنجاب کے تہام طلبہ میں اول آیا ، امتحانات کلکتم یوفیورسٹی میں ہوتے تھے ' اس لئے نند کشور کو پنجاب کا اول افعام کو پر سلور میدل ملا بی اے میں دو شریک ہوے ایک پنجاب کا اول افعام کو پر سلور میدل ملا بی اے میں دو شریک ہوے ایک لا کام رہا دوسرا فست تویژی میں کامیاب ہوا اور پنجاب کے تہام طلبہ

میں اول آیا - اس طالب علم کا نام بھیروں پرشان تھا' اسے آرفلت گولت مدل مدل ملا ۔ یہ پہلا سال تھا کہ کا لیم سے بی اے کے استحان میں طلبہ شریک ہوے تھے ۔۔

کا لیم کی حالت پنجاب کے تہام کالعوں میں نتیجے کے اعتبار ہے۔ اول رھی ---

کہنز سکا لر شپ ایوہ نے اپنے خاول کی یادگار میں گیارہ ہزار روپے دلی کا لئے کو دیے تاکہ مرحوم کے لمام سے ایک وظیفہ قائم کیا جاہے۔ مسٹر بیتھوس دلی میں چارلس گبنز نے نام سے مشہور تھے اس لئے اسکالر شپ کا نام کبنز اسکالر شپ رکھا گیا ۔

یه و ۷ زمانه هے جب که لاهور میں اورنتیل یونیورستی قائم کو لے کی تجویزیں هو رهی تهیں —

سند ۱۸۹۸ م تک کا لیم سند ۱۸۹۸ م تک کا لیم سین رہے۔ ۹ ساری سند ۱۸۹۸ م تک کا لیم سین رہے۔ ۹ ساری سند ۱۸۹۸ م کو سیتر کک آگئے ۔ مستر وابعت انسپکتر سدارس انباله هوکر چلے کئے ۔ مستر ایلس نے کک صاحب کے آئے تک پرنسپلی کا کام کیا۔

۲۵ مارچ سنه ۲۸ ع کو میک نیل صاحب کهشنر دهلی کی صدارت میں کالم کے احاطے میں دربار هوا - لفتنت گورنر بھی رونق افروز تھے ایسے طلبه کو انعامات درے گئے جو اس سال امتھافات میں نام کے ساتھه کامیاب هوے تھے اور ایسے حضرات کو خلعتیں اور تہنے ملے جنہوں نے دلی اور مضافات ددهلی میں ترقی تعلیم میں کوشش کی تھی —

سند ۹۹ – ۱۸۹۸ ع کامیابی هاصل کی ، حکم چند تها م کلکته یوفیورستی کے

استجان ایف اے میں پانچویں نبور پر رہا ہو اوکے اور کامیاب ہوہے —
اینگلوسنسکوت اسکول
این سال دائی میں ہندگری نے اینگلو سلسکرت اسکول
اینگلوسنسکوت اسکول
قائم کیا ایس میں اردو کے ذریعہ تعلیم ہوتی تھی
فارسی بھی ا تنہی پر ہائی جاتی تھی جتنی اردو کے لئے ضروری سیجھی
جاتی ہے اس کا دیملی کالم سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن اس کا ذاکر سرب
اس لئے کیا گیا کے یہ معلوم ہو کہ سنہ ۱۸۹۸ع تک اردو زبان کس قد ر

سنه ۷۰ – ۱۸۲۹ ع کی ایف اے میں پانچ طالب علم کا میا ہی حاصل مستو ایلس اس سال تاکتر لائٹز کی جگہ پرنسپل هوکر لاهور چلے گئے ۔

استنت پرونیسر سلسکرت کی تعلیم کا انتظام له تها استنت پرونیسر سلسکرت کی تعلیم کا انتظام له تها بیال طلبه نے بڑا غل میا اتها اور ایف اے کے ۱۱ طلبه نے سنسکرت لی تی تی ہونائچہ هیت پنت تہ جی کو کا لیم میں سنسکرت کی تعلیم کے لئے متعین کیا۔ اس سال کالیم کے ۲۱ طلبه میں سنسکرت لی ۔

سندین کیا۔ اس سال کالیم کے ۲۷ طلبه میں سے ۲۱ نے سنسکرت لی ۔

سندین کیا۔ اس سال کالیم کی تعداد یہ تھی کھل گئی کا لیم کی سند کی تعداد یہ تھی ۔

ایم - اے ا اور - اے سال چہارم ہ سول سوم ہ سال دوم ہا تعکم چند کائمتہ یونیورسٹی کے بی اے میں تہا م یونیورسٹی حین دوم آیا - چھے طالب علم ایف اول میں کامیاب ہوے - ایک فارجہ اول میں اور پانچ دوم میں --

سلم ٧١ - ١٨٧٠ مين تعنان ظلمه يه تهي :--

| 1   | ایم - اے          |
|-----|-------------------|
| ٩   | سال چهارم بی - اے |
| A   | سال سوم           |
| 44  | سال دوم           |
| 115 | سال أول           |

ایم ۱۰ ے کے استحان میں حکم چند کلکتہ یوقیورستی سین اول آیا۔
سریرام بھی کامیاب ہوا۔ مدن گوپال' اچھھی داس بی۔ اے میں کامیاب ہوے۔
غرض اس طرح یہ کالیم سنہ ۱۸۷۷م تک برابر چلتا رہا۔ اصل یہ
ہے کہ سنہ ۱۸۷۴ع سے جب یہ غدر کے بعد سے دوبارہ کھلا تو زمانہ دوسرا
تھا۔ انتظام تعلیم میں نیا ورن اُلتَ چکا تھا' ہر چیز کی تنظیم و قرتیب
بالکل نئے سرے سے کی کئی' دالی کالیم کی جو خصوصیتیں اور جن پر
امر کالیم اور کالیم کے اساتذہ اور اس کے خور اندیشوں کو فاز تھا وہ
باقی نہ رہیں۔ اُردو زبان اور اردو تالیف و ترجہہ کا چرچا رفتہ رفتہ
اُ تھہ گیا اور زیادہ زور انگریزی پر دیا جائے لگا۔ کالیم اگرچہ بظا ہر
پنجاب یونیورستی سے ماحق تھا سگر طلبہ اکثر کلکتہ یونیورستی میں
ہنجاب یونیورستی سے ماحق تھا سگر طلبہ اکثر کلکتہ یونیورستی میں
ہنجا ب یونیورستی ہو جہ یہ تھی کہ پنجاب میں یونیورستی تو تھی
لیکن وہ مسلمہ نہ تھی سلم المماع یا سٹم ۱۸۸۴ع میں تسلیم کی گئی۔

معلوم گورمنت کے جی میں کیا آئی که اسے اپریل ۱۸۷۷ع میں تور دیا اور اس کا سارا استات لاهور کالیم میں بھیم دیا یعلے اس کالیم کو لاهور کالیم میں سد غم کردیا۔ بات یه هے که تاکتر لائٹز جو گورمنت کا ایم لاهور کے پرنسپل تھے اور پنجاب گورمنت میں بڑا رسوخ رکھتے تھے وہ گورمنت کالیم لاهور کو فروغ دینا چھی چاهتے تھے ' نفٹنت گورٹر کا بھی یہ سنشا تھا کہ صوبے کی تہام اچھی اچھی چیزیں سبت کر مرکز حکومت یعنے لاهور میں آجائیں چنائیمہ اس کا نتیجہ یہ هوا که د ای اینے هزیز کالیم سے محروم هرگئی اور سب اساتنہ اور طلبه لاهور چلے کئے ۔

کالم قوتنے کے بعد یہاں صرت اسکول رہ کیا دائی کالم کی جگہ مشن کالم نے لے لی یہ پہلے صرت ہائی اسکول تھا۔۔



## نصاب تعليم

کالیج کی ابتدائی تنظیم سنه ۱۸۲۵ ع میں هوئی اور جهسا که میں پہلے لکھه چکا هوں شروع شروع میں فارسی هربی کی تعلیم هوتی تهی اور اسی کے ساتھه سنسکرت کا شعبه بھی تھا ' هساب اور میادیات اقلیدس بھی پڑھاے جاتے تھے - اس وقت ان مضامین کی تعلیم معبولی تھی ' رفته رفته نصاب کی تکهیل اور تعلیم کی اصلاح کی طرب توجه هوئی - انگریزی جہاعت کا اضافه سنه ۱۸۲۸ ع میں هوا اور ۱۸۲۹ ع کے سالانه امتحان سے یه معلوم هوتا هے که ارکوں نے انگریزی خواندگی میں معقول توقی کی هے ' گریھر سے خوب واقف هیں اور تاریخ انگلستان میں بھی ان کی قابلیت گریھر سے خوب واقف هیں اور تاریخ انگلستان میں بھی ان کی قابلیت

سنہ ۱۸۳۱ م میں جب لارتبنتلک ' نے کالیم کا معائنہ کیا اور مسلّر میکناتی نے استحان لیا تو عربی فارسی کی تعلیم فاقص هی نہیں پائی گئی بلکہ کم دارجے کی بھی تھی - مسلّر قامسن نے بھی جو اور یفلّل کالجوں کے وزیلّر تھے اپنی معائنہ کی رپوت سنہ ۴۲ - ۱۸۴۴ ع میں یہی

شکایت کی ہے۔ اس کے بعد سے نصاب میں مزید اصلاح شروع ہوئی —
سنہ ۱۸۳۹ ع کے شروع میں انگریزی کی اعلیٰ جہاعت مالتی کی ۱۸۳۹ ع کے شروع میں انگریزی کی اعلیٰ جہاعت مالتی کی شفارش کی که اور پریکٹکل ریٹر پڑھتی تھی ۔ اس کے علاوہ گورمنت نے سفارش کی که رابر تسی کی تاریخیں بھی پڑھائی جائیں ۔ یہ کتابیں طالب علموں کے لیے بہت مناسب ھیں —

چنانچه اس تحریک کی بنا پر هیوم کی تاریخ انگلستان اور Segory's بنا پر هیوم کی تاریخ انگلستان اور Lectures on Natural Philosophy

Whewell's Mechanical Euclid کیا - اس کے علاوہ وہ Plane Trigonometry بھی پرطقے تھے - اور برج کا الجبرا اور علم مثلت مستوی Plane Trigonometry بھی پرطقے تھے - اس زمانے میں عربی کی اعلیٰ جہاعت شہس بازغم سع حاشیة عبدالعلی اور مقامات حریری کا دارس لیتی تھی - یہ نصاب گذشتہ سالوں کے مقابلے میں برھا ہوا تھا —

سنه ۱۸۳۳ ع میں جب دونوں شعبوں کو یکجا کرنے کی تجویز هوئی اور اس غرض سے دونوں کا امتحال لیا گیا تو اس وقت هر دو شعبوں کا نصاب تعلیم حسب ذیل تھا : ۔۔

# انگریزی شعبه

قرجه اول : حساب ، جیومیتری (عام هندسه) ترگنامیتری (علم مثلت) ، کانک سیکشن (مخروطات) ، الجبرک جیومیتری (الجبری علم هددسه) ، پرنسپلز آت پواییتکل اکانهی (اصول معاشیات) ، مارل فلاسفی ---

جهاعت چهارم میں گریمر' حساب' جغرافید اور تاریخ پرهائی جاتی تھی۔ تاریخ میں Brief Survey of History تھی —

درجہ پنجم کے طالب علم ریدر نہبر ۳ پڑھتے تھے جغرافیہ اور کرہ کے علم سے واقفیت پیدا کرائی جاتی تھی اور روزانہ دو گھٹٹے دیسی زبان کی تعصیل میں صرت کرتے تھے - حساب میں تفریق مرکب تک جانتے تھے اور افگریزی عبارت بلا تکلف پڑھ سکتے تھے سے

درجہ ششم میں سائلس کی تعلیم کی ابتدا کی گئی۔ نہمے کی جماعتوں
میں انگریزی اور ارداو کی ابتدائی تعلیم هوتی تھی۔ هندوستانی اسباق
میں حساب کے ابتدائی قاعدے ' جغرافیہ کی ابتدائی باتیں اور گری کے
متعلق بعض مسائل شریک تھے ۔ انگریزی فریق میں انگریزی صرف

# منفر قی شعبه

أس شعبے كا نصاب تعليم يه تها:-

عربی سا مولوی مهلوک علی کی جهاعت (تعداد طلبه ۱۱) سنا

مقاسات حریری (۲۰ ویں مقام سے آخر تک)، هدایه کتاب الاقرار سے آخر تک ، هدایه کتاب الاقرار سے آخر تک ، ریاضی ، اقلیدس کے چار مقالے ۔۔

تاریخ تیهوری (اردو) تهام - رقعات ابوالفضل، کتاب حساب کی پهای اور دوسری فصل - براؤن کی کتاب حسا ب کل - جغرافیم، سراتالا قالیم (اردو) - فریق ارل، مواوی جعفر علی (شهمد) کی جهاعت - (چه طلبد) - اس مین بهی نصاب کی وهی کتابین تهین جو اربر کی جهاعت مین لکهی گئی



هيس - البته هدايد كي جگه شرعة الاسلام كے بهض أبواب تھ -

فریق دوم ، نفحة الیون ۱۵۲ صفحے - مختصر نفع ۲۵۰ صفحے - اقلیدس پہلا مقاله اور دوسرے کی سات شکلیں ، براؤں کی حساب کی کتاب (اردو) ' جغرافیه ' مراً قالاقالیم ، شرح مُلا ' انشاے ابوالفضل جلد اول ۔۔

مولوی سید معهد کی جهاهت ( ۸ طلبه ) -

میر قطبی الف ایله و پهلیجلد اکتیسویں شب سے ۲۰۰ ویں شب تک و نفحة الیہن و دور قطبی الف ایله و پهلیجلد اکتیسویں شب سے ۲۰۰ ویں شب تک و نفحة الیہن و دور دور الله و الل

مواوی سفید الدین کی جهاعت (طلبه ۱۰)

کافیه کُل - شرم مُلا - قدوری - الف لیله کی پهلی جلد - درقاظ - قال اقوال - براؤن کی کتاب حساب - شرح وقایه ، کتاب الطلاق تک - نفحةالیهن مناظر الرجس تک - ابوالفضل باب اول و دوم - جغرافیه - جیودیتری (علم هند سه) -- فارسی ، درجه اول :-

عربی میں شرح مُلا تا معبولات ' صرف میر ' دستورالهبتد ی ' نصومیر ' ماته عامل ' هدایت النصو \_\_

سب فارسی میں طاهر ودید، مینا بازار ، پنج رقعهٔ ظهوری س براؤں کی کتاب حساب تا کسور عام ، جهومیتری میں اتلیہ س خ پہلا مقاله - جغرافیه س

سنه ۱۸۴۵ م سے پرنسپلی کیملمخدست پر تاکتر اسپرنگر کا تقرر صدی

ھوا ۔ یہ عربی سے واقف تھے اور انھیں سشرقی نصاب تعلیم کی اصلاح کا خاص خیال تھا ۔ ان کو اس اسر کی شکایت تھی کہ مولوی صاحبان پر تکلف اور مسجع اور مقفیٰ طرز تحریر کے دادادہ ھیں اور متاغرین کے کلام کو پسند کرتے ھیں جس کا اثر طلبہ پر بھی پڑتا ھے اور یہی وجہ ھے کہ فارسی جہاعتوں کی تعلیم ناقص ھے ۔

عربی کے شعبے میں بھی الھوں نے اصلاح کوئی شروع کی ۔ ھہارے قدیم مدارس میں ادب کی تعلیم بہت کم یا بالکل نہیں ھوتی تھی ۔ تاکٹر صاحب نے اس کی طرت توجہ کی ۔ چونکہ ھندوستان میں عربی ادب کی اعلی کتابیں آسانی سے دستیاب نہیں ھوتی تھیں اور لوگ ان سے واقف نہ تھے اس لئے انھوں نے بعض کتابیں یورپ سے منکائیں ، اتنی کتابیں نہ تھیں کہ سب طابعہ کو دی جاسکیں اس لئے کتابیں انکھائی جاتی تھیں ، اس طرح انھوں نے مغربی علوم کو شعبۂ مشرقی کے نصاب میں شویک کیا اور بہت سی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجیه کرائیں ، بعض اوقات یہ ھوتا تھا کہ جس قدر حصم ترجیه کا چھپ چکا ھے اسی قدر نصاب میں شدیر حصم ترجیه کا چھپ چکا ھے اسی قدر نصاب میں شریک کردیا جاتا تھا ۔

سنه ۱۸۴۵ ع اور اس کے بعث کا نصاب تعلیم جو فیل میں درج
کھا جاتا ھے ' اُس سے معلوم ھوگا کہ کیا کیا تبدیلیاں عبل میں آئیں ۔

یہ بھی خیال رھے کہ کالب میں سنی اور شیموں کی تعلیم کا
الگ الگ الگ انتظام تھا ۔ یعنی صرت مذھبی تعلیم میں فرق تھا باقی
نصاب ایک ھی تھا ۔ اب مشرقی اور انگریزی شعبوں کا نصاب الگ الگ



# نصاب شعبة مشرقي

- سنم ۱۸۴۵ م

عربی - درجهٔ اول ( سلی )-

ديوان متنبى ( بعض حص ) . تُدرِ معتار ( بعض حص ) -

The Principles of Government & of Legislation امول و حکومت و وضع قوانین (Marshman's Guide to the Civil رهلها عنابطة ديواني مصلفة مارشهين الله باب Regulations ) (4 Chapters)

العبرا و علم مثلث تحلیلی مستوی ( Algebra'Analytical Plane Trignometry ) العبرا و علم مثلث تحلیلی مستوی ( Hershol's Astronomy ( A portion ) هرشل کی هام هدیت ( ایک حصه ) ( Miss Bird's Ancient History )

فرجهٔ اول (شیعه) کا نصاب وهی تها جو اوپر لکها گیا هے صرت اتفا ذرق تها کو اوپر الکها گیا هے صرت اتفا ذرق تها که دور مختار کی جگه شیعوں کی دینیات کی کتاب رکھی کئی تهی سورجهٔ دوم (سنی)۔ تاریخ تیموری اصول شاشی - سیرالمتقدسین - هدایه ( بعض حصے ) - اصول وضع تانون The Principles of Legislation مضعے اور ریاضیات حسب نصاب درجهٔ اول ۔۔

شعبة قارسى -

فرجهٔ اول - میلا بازار ' پنج رقعه ' سه نثر ظهوري ' مسن و عشق - قصائدعرفی - فصیرا همدانی - دیوان ناصرعلی - نیچرل فلاسفی تا Pneumatics - جغرافیه - تاریخ بنگاله - اقلهدس گیارهویس سقالے کے آخر تک - الحبرا تا اختتام مساوات درجهٔ چهارم پولیتکل اکانهی (معاشیات ) \_

فرجة دوم - افوار سهيلي باب دوم سے آخر تک ، ميلا بازار ، شاہ ناسے کے بعض

# حصے زلیخا انشاءے خلیفه - اقلیدس پانچ سقالے ۔ نصاب سنگ ۱۸۳۷ع شعبہ عربی

درجة اول --

فقه - درالمختار (كل) -

۱دب تاریخ بهیدی (کل اگر چهپ جاعے) - حماسة ابوتمام پهلا باب -تاریخ - جامعالتواریخ -

سائنس - علم المناظر مولفه فلپ ( Phelp ) كل - علم هديت مصنفه هرشل ـ المصابي تفرقات ( Differential Calculus ) كل - مصنفه رام چندر -

اس کے علاوہ سائنس کی وہ سب کتابیں پر هیں جو ترجمہ هوچکی تھیں۔ مثلاً انتروتکش تو نیچرں فلافی طبیعیات مصنفهٔ ارنات وغیرہ ۔

مارل سائدس - پیلی ( Paley ) کی کتاب جہاں تک طبع هرچکی هو - ترائنگ ( نقشه کشی ) اور پیمائش ( اختیاری ) -

مضهون نویسی هفتے میں دو بار -

(تا۔ تر سپرنگر نے نصاب تعلیم کی خاطر تاریخ یہینی کو ایت کیا اور جہاں تک طبع ہوچکی تھی طلبہ کے مطالعہ میں آئی ) -

درجهٔ دوم : -

نقه - هدایه ( کل ) -

ادب - ستنبی ( کل ) - تاریخ یہ ینی (درجة اول کے ساتھه پر هیں ) - باتی مضامین رهی هیں حودرجة اول کے لئے هیں -

فريق اول درجة دوم -

نھو، شرح مُلا (کل) -

منطق - شرح قهدیب (کل) - فقد - قدوری (نصف)
ادب - کلیله دمله ( ۱۰۰ صفحے ) - ادب ملیله دمله ( ۱۰۰ صفحے ) - سائنس ۱ الجبرا (کل) - طبیعیات مصلفهٔ ارتات (کل) اور مغناطیت جهال تک طبعهو جیومیتری ( عام هندسه ) - اقایدس کے دو مقالے - تاریخ Brief Survey of History حصهٔ دوم کل - ترجهه اور مضهون نویسی - هفتے میں دو بار - نقشه کشی اور خوشخطی - (اختیاری ) - فویق دوم درجهٔ دوم - کافیه (کل) - فصو - کافیه (کل) - مرت - موواح الارواح (کل) - مرت - موواح الارواح (کل) - ادب کلیله و دمنه ( ۱۰۰ صفحے ) -

درجهٔ اول ، فریق اول ـ ادب ، پنج رقعه (کل) - میلاً بازار (کل) ـ شاءفامه ۲۰۰ صفحے -

سائنس - حساب - جیوسیتری (اقلیدس ۱ مقالے) - الجبرا (نصف) - تاریخ - Brief Survey حصد اول (کل) - نقشه کشی یا خوص خطی ۱ ترجهه اور مشهون نویسی ـ

شعبگ فارسی .

فريق فاوم ــ

ادب - طاهر وحید (اصطولاب تک) ، قل دس ۱۰۰۰ صفیے ۔ ریاضیات - پریکڈیکل جیوسیڈری - باقی مضامین سائنس وهی هیں جو فریق اول کے هیں -

درچهٔ دوم ' فریق اول

ادب بہار دانش صفحہ ۱۲۵ سے ۳۰۰ تک سکندر نامہ ۱۰۰ صفصے سے ریاضیات - حساب ( نصف آخر ) - بریکتیکل جیوستری ( عهلی علم هندسه ) اقلیدس پہلا اور دوسرا مقاله ۔

جغرافية - نقشه كشى اور خوش خطى -

درجهٔ دوم ' فریق دوم-

ادب - يوسف زليخا تهام - بهار دانش ١٢٥ صفحے -

ریاضی ، کتاب حساب نصف آخر -

جغرافيه . خطاطي -

سنہ ۱/۴۵ م کا نصاب قریب قریب وھی تھا جو گذشتہ سال کا '
اس لئے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں البتہ سنہ ۱۸۴۹ م میں عربی کے 
درجہ اول میں توضیح ' ( Dynamics ) حرکیات ' ( Analytical Geometry ) علمهندسه
تحلیلی اور تاریخ انگلستان کا اضافہ ھوا - اور ھرشیل کی کتاب علم ھئیت اور
علم الہناظر اور جامع التواریخ نصاب سے خارج ھوئٹے - سائٹس اور ریاضیات کی تعلیم
انگریزی کے درجہ اول کے ساتھہ ھرنے لگی - اس کے سوا اور کوئی قابل لحاظ
تبدیلی فہیں ھوئی —

فارسی شعبی میں مقدمه نیچرل فلاسفی ، میکینکس ، قاریخ حکومت مغلیه اور اوگارثم کا اضافه هوا --

سنسکرت کے درجہ اول ماں باغ و بہار ' آمدنامہ اور کریما اور تاریخ انگلستان (اردو) داخل نصاب هوئیں - فارسی شعبے میں تاریخ انگلستان اردو اور ناگری حروت دونوں میں تھی ۔۔

سنه ۱۸۵۰ م کے نصاب عربی میں تاریخ ابوالفدا بھی شریک تھی۔ فارسی میں قصائد خاقانی' توقیعات کسری' مینا بازار ' پنج رقعه ' سمنثر ظہوری ' سکندر نامه ' ابوالفضل شریک نصاب تھے اور هندی کی بیتال پچیسی —

## سنه ۱۸۵۳ ع کا نصاب

شمدة عربى

درجة اول 'فريق اول -

ا ۔ گرمختار ۱۰۰ صفحے ۔

۲ - ديوان حماسه س ٥٣٨ تا ص ٩٨٥ -

٣ ـ تاريخ يهيني ص ١٤٤ تا ص ٣٧١ -

م \_ مطول بعث قُلتُ تك .

٥ سے پویم ساگر ۔

ارجهٔ اول 'فریق دوم -

1 - هدايه او باب الوكالت تا اختتام كتاب الغسل -

٢ - نورالانوار از ص ١٠٠ تا آخر ٠

م ـ ديوان مقلبى قا رديف لام مهم صفعے -

ع ـ مسلّم كل -

ه ـ پويم ساگر از ص ۱۳۰۰ تا آخر ـ

دوده دوم ، فريق اول -

ا - تاریخ تیموری از س ۲۰۰۰ -

٣ ـ شرم وقايد از كمّاب النكات قا كتّاب الوقف ١٣١٠ صفحے ـ

س \_ فرائض سواجي کل \_

ع \_ پریم ساگر از ص ۱۰۰ قا ص ۲۰۰ \_

عربی کی جہاعت فوم کے چار فریق اور تھے اور ان کا نصاب تدریجی تھا ، دوسرے فریق میں مقامات حریری کے ۲۰ مقام ' قدوری کتاب الوقف سے آخر تک ' تطبی کے دوسرے باب سے بحث قیاس تک ۷۰ صفحے پڑھا۔ جاتے تھے۔ اس کے تیسرے فریق میں کافیہ ' مجرورات سے آخر تک ؛ شرح سُلا بحث فعل سے آخر تک اور مقامات هندی کے پچھس مقامات ، چوتھے فریق میں هدایة المعو کل ' کافیه مجرورات تک ' منتخبات عربی کے دو باب تھے۔ پانچویں فریق میں دستور مہتدی کل ' تحومیر کل اور شرحماته عامل کل اور منتخبات عربی کے دو باب پڑھائے جاتے تھے ۔

## شعبة فارسي

درجهُ اول -

قصائد بدر چاچ کل ، نصیراے هددانی کل ، وقائع نعیت خان عالی کل ، پریم ساگر از صفحه ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ -

درجه دوم -

ديوان فاصر على كل - جواهرالحروك -

درجه درم . فريق اول -

ساقی نامهٔ ظهوری نصف اول و طاهر و مید تا اصطولات و عبدالواسع و بردم ساگر س ۵۰ تا س ۱۵۰ -

الارجه دوم فريق دوم -

نلدس ، سه ندر ظهورى - قواعد قارسى ، بيتال پچيسى نصف -

دوجة سوم فريق اول -

سکندر قامهٔ تا جنگ دارا - رقعات عالهگیری کل ' بیتال پچیسی ۱۴ قصے - درجهٔ سوم فریق دوم -

زايخا لصف اول - انشاے خليفه نصف اول -

## نصاب سائنس كلاس

سائلس کی جہاعت الگ قائم ہوگئی تھی جس کی تعلیم اردو میں ہوتی تھی اس کا لصاب بابتہ سلم حم دوج کیا جاتا ہے جس سے معاوم ہو گا کہ ساگنس و دیگر عاوم کی تعلیم کس درجے تک تھی ۔۔۔

## بابت سنه ۱۸۵۰ ع

جهاعت اول: ۱ - احصاے تفرقات Differential Calculas

Hutton's Dynamics - ۲ کل

" - Ward's Alg. Geometry تا Parabola ( وارق كا الجبرى هندسه تا قطعة مكافى ) ۱۴۹ صفحے

ع ۔ پویکڈیکل جیومیڈری

هاه درم: ۱ - Hutton's Statics ( هاتي کي سکونيات )

٣ ـ الجبرا كل ـ

٣ ـ تاريخ انگلستان کل

جهاعت سوم : Plane Trig. Geometrically& unalytically علم مثلت مستوى و تعليلي

٢ ـ الجهراء

٣ ـ انتروتكشن تودى فيهول فلاسفى - سيكانكس وعلم همين -

۴ ۔ قاریم انگلستان ۔

جهاهت چهارم : ۱ - اقلیدس کهارهوان و بارهوان مقاله می تران در

۲ - افترودکشن تو نیچرل فلاسفی - مهکانکس و هیشت -

۳ - تاریخ حکومت مغلبه -

۴ - حساب م

جهاعت هانهم: ١- اقليدس سقاله ٣٠ ع و ٩ ـ

انتروتكشن تو نهچول فلاسفى مهكانكس و هيئت ...

٣٠ تاريخ حكوست مغليه ـ

- باسم - <del>۱۹</del>

جهاهت ششم ١٤ - اتليدس پهلا مقائه -

۴ . جغرافية ايشيا .

- ساسه . ۳

### نصاب بابته سنه ۱۸۵۴ ع

جهاعت اول: ۱ - برنکلے ( Brinklay ) کی کتاب علم هیئت صفحة ۱۵۱ تا صفحة ۲۵۳ کی کتاب علم هیئت صفحة ۱۵۱ تا صفحة ۲۵۳

ا وارت - ابتدا سے تیسرے باب تک اور باب ا اور ا صفحہ المهم اللہ ا

۳ - تاريخ يونان -

جهاهت درم: ۱ - احصار تفرقات کل ( Differential Calculus

۲ وارت آتھویں باب سے دسویں باب تک (بشہول ھر دو باب) ۔ میکینکس مصنفہ ینگ ۲۵ ویں فقرے سے ۷۳ فقرے تک (بشہول ھر دو )۔

مهاهت سوم: 1 . Diff. Cal. ابتدائے Maxima اور Minima تک ـ

ا وارق کی کتاب می Quadratic Eq مساوات درجهٔ دوم سے Ellipse

٣ - تاريم انكلستان ( اردو ) ١٠٠٠ صفعے -

م ـ ینگ کی کتاب سیکانکس ۵۵ صفعے ـ

جهاهت چهارم: ۱ - مفتاح الافلاك نصف اول ت

۲ - علم میثلث (زنرگلا میآوی) 🖖 🔑

٣ - الجهرا ؟ دوسرا باب اور چوقه باب کے تین خصے -

۴- تاريخ افغانستان -

جماهت پلجم: ١ - اقلیدس کے چھے مقالے اور گیارھویں مقالے کی ٢١ شكلیں -

٠٠ رسالة مساحت كل -

٣ - تاريخ بنكال ( اردو ) كل -

ع م الجبواء ١١٤ صفحے -

جهاعت ششم: ١ - اقلیدس پهلے ډارمقالے

جهاهت هفتم: ۱ - اقلیدس پهلا مقاله -

۲۔ حساب تاکسور اهشارید۔

# شعبة انكريزي

ابتدائی نصاب کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے اب اس کے بعد نصاب میں حو تدریجی ترقی ہوئی اس کا ذاکر کیا جاتا ہے - ذیل میں تین سال کا نصاب صرح کیا جاتا ہے - خیس سے اندازہ ہوگا کہ انگریزی زبان وغیرہ کی تعلیم کس درجے اور نوعیت کی ہوتی تھی —

#### COURSE OF STUDIES, 1847

History and Literature:

Hume's History of England, the Reign of Charles I and Commonwealth. Gibbon's Roman Empire; the Reign of Justinian and the History of Mohamed (P&B) and the Khalifs. Broughm's Political Philosophy Vol. I. Richardson's Selections; To read Hamlet, Midsummer Night's Dreams, Cato, Thompson's Venice Preserved; Part of Milton, and to revise Macheth; King Lear; Othello; and Four Books of Milton; Wayland's Political Economy; (Larger Work the Whole).

Bacon's Noyum Organum, the Whole.

Law: Marshman's Civil Law 3rd and 4th Chapters :-

Science: Peschet's Natural Philosophy Vol. II, Whewell's Mechanics (only first divison), Library of Useful Knowledge; Physical and Mathematical Geography; Hall's Differential Calculus to the end, and first six chapters of Integral Calculus (only the first divison) to repeat Trigonometry and Analytical Geometry of two dimensions (only the first division); Bridges' Algebra to the end (only the 2nd. division); Hutton's Spherical Trigonometry, the whole; Hutton's Analytical Geometry of two divisions; Drawing (Optional).

#### 2nd Class.

History: Brief Survey of History Part IT: Pincock's Goldsmith's History of England, the whole.

Literature; Richardson's Selections, 100 columns: Goldsmith's Geography to the end.

Science: - Rickett's Natural Philosophy (Mechanics); Euclid, Book III and IV; Bridge's Algebra to Simple Equations; Boonycastle's Arithmetic to the end; Composition and Translation; Drawing (Optional) Nagree (Prem Sagar); Persian (Optional), but all attend.

#### COURSE OF STUDY DURING THE YEAR 1849

#### ENGLISH DEPARTMENT:-

#### (FIRST CLASS, FIRST DIVISOIN)

- Shakespeare's Tempest and Richard III.
- 2. Bacon's Essays, the whole.
- 3. Schlegel's History of Literature the 7 First Lectures.
- 4. Reid's Inquiry into the Human Mind the Whole.
- 5. Stewart's Elements of the Philosophy of the Human Mind to page 276.
- 6. Hume's History of England Reign of Edward VI and Mary.
- 7. Gibbon's Roman Empire, 64th. 65th. Chapters.
- 8. Tytler's Universal History, 1st. and 2nd. books.
- 9. Smith's Wealth of Nations, 1st. Book.
- 10. Trail's Physical Geography the whole:
- 11. Hall's Integral Calculus, 1st. sub-Division, 7th. Chapter of 2nd. Ed.
- 12. Hall's Differential Calculus, 6th. 7th. and 8th. Chapters.
- 13. Wand's Analytical Geometry, 9th. and 10th. Chapters, 1st. Division, and Chapter 1st. to 6th. inclusive IInd. Division.
- Rutherford's Course of Hutton's Mathematics, 1st Sub-division;
   Dynamics and 2nd. Sub-Division; Statics.
- 15. Composition.
- 16. History of England in Nagree. 5th Chapter,
- 17. Drawing and Surveying-

#### FIRST CLASS, SECOND DIVISION.

- 1. Richardson's Selections; Macheth; Essay on Criticism; Thompson's Seasons and Castle of Indolence and Spencer's Fairy Queen.
- 2. Bacon's Essays with the 1st. Division-
- 3. Reid's Inquiry into the Human Mind with the 1st. Division.

- 4. Tytler's Universal History with the 1st. Division.
- 5. Mayland's Political Economy from page 224 to the end.
- 6. Trail's Physical Geography with the 1st, Division.
- 7. Hydrostatics and Dynamics L. U. K.
- 8. Bridge's Algebra, Chapters 10th, and 11th.
- 9. Euclid's Geometry 12th. Book.
- 10. Snowball's Trigonometry Spherical from 1st. to 4th, Chapters.
- 11. Plane from 1st. to 4th. to be reviewed.
- 12. Rutherford's Course of Hutton's Math., Conic Sections; the Parabola and Ellipse.
- 13. Composition.
- 14. History of England in Nagree 5 chapters.
- 15. Drawing and Surveying.

#### SECOND ENGLISH CLASS

- 1: Richardson's Selections; Hutton's 3rd. and 4th. Bock and Hamlet.
- 2. Graham's English Composition the whole.
- 3. Abercrombic's Intellectual Powers; Part 1st. and 2nd. and 3 sections of part III.
- 4. Pinncok's History of England the whole.
- 5. Mayland's Political Economy to page 224.
- 6. Physical and Mathematical Geography, L. U. K. the whole.
- 7. Mechanics, L. U. K. Second Treatise
- 8. Bridge's Algebra to the end of Quadratic Equations.
- 9. William's Symbolical Euclid 4th. 6th. and 11th. Books.
- 10. Hind's Trigonometry, 3 First Chapters.
- 11. Composition and Translation.
- 12. Stewart's Historical Anecdotes in Nagree the Whole.
- 13. Drawing and Surveying.

#### THIRD ENGLISH CLASS:-

- 1. Poetical Reader No. 3 Chapters 2nd. and 3rd.
- 2. Goldsmith's History of England.
- 3. Introduction to Natural Philosophy, Mechanics and Astronomy.
- 4. Woodbridge's Geographyp pp. 16 62 and 89 172.
- 5. Bridge's Algebra to the end of Simple Equations.
- 6. Playfair's Geometry, the four first books.
- 7. Translation and Dictation.
- 8. Hindee Tables in Nagree.

#### COURSE OF STUDY DURING THE YEAR 1851:

#### FIRST ENGLISH CLASS, 18 PUPILS :-

- 1. Shakespear's Midsummer Night's Dream.
- 2. Dryden's Absolam and Achitophal and Pope's Essay on Criticism.
- 3. Bacon's Advancement of Learning.
- 4. Warren's Selections from Blackstone as far as 205 pages.
- 5. Elphinstone's History, 1st. Vol.
- 6. Keightley's England, from the Accession of James I to the Revolution of 1688.
- 7. Hymer's Conic Sections, with the exception of General Equations.
- 8. Wood's Mechanics.
- 9. Hall's Differential Calculus, three First Chapters.
- 10. Revision of Algebra, Geometry and Plane Trigonometry.
- 11. Composition.
- 12. Drawing.
- 13. Surveying.

#### 14. Urdu.

#### SECOND ENGLISH CLALSS, EIGHTEEN PUPILS:-

- 1. Goldsmith's Deserted Village and Traveller.
- 2. Hutton's First Book of Paradise Lost.
- 3. Goldsmith's Citizen of the World, Cal. Ed. to letter 61 inclusive.
- 4. Keightley's Rome.
- 5. Wayland's Political Economy: Book I.
- 6. Geometry, Rivision of 1st. 2nd, and 3rd. Books and the 4th. 6th. and 11th.
- 7. Bridge's Algebra, to page 186, with the omission of Unlimited Problems.
- 8. Composition.
- 9. Drawing.
- 10. Prem Sagar 152 pp.
- 11. Translation from English into Urdu-

#### COURSE OF STUDY DURING 1853.

#### FIRST ENGLISH CLASS IN LITERATURE.

- 1. Shakespear's Hamlet.
- 2. Milton's Paradise Lost.
- 3. Bacon's Essays.
- 4. Mackintosh's Ethical Philosophy.
- 5. Elphinstone's History of India.
- 6. Soda's Ghazals, (Urdu).

#### FIRST CLASS - FIRST DIVISION IN MATHS:-

- 1. Differential and Integral Calculus.
- 2, Mechanics and Conic Section.
- 3. Webster's Hydrostatics.

#### FIRST, SECOND DIVISION IN MATHS:

- 1. Mechanics.
- 2. Hammer's Conic Section.
- 3. Webster's Hydrostatics.
- 4. Surveying.
- 5. Drawing.

#### SECOND CLASS, IN LITERATURE AND MATHS:-

- 1. Addison's Spectator 100 pages.
- 2. Pope's Essay on Criticism.
- 3. Dryden's Absolom and Achitophel.
- 4. Keightley's History of England Vol. I with corresponding Geography.
- 5. Anwar -e- Sahaili, in Urdu.
- 6. Bagh -o- Bahar in Urdu.
- 7. Plane Trigonometry and the nature and use of Logarithims.
- 8. Algebra as far as the Geometric Progression.
- 9, Euclid 21st. Proposition 11th. Book with revision of Whele.

#### THIRD ENGLISH CLASS, IN LITERATURE & MATHS :-

- 1. Goldsmith's Traveller.
- 2. Campbell's Pleasure of Hope.
- 3. Goldsmith's Essays to 61st. Letter.
- 4. Marshman's India the Whole.
- 5. Euclid 6 Books, 21st. Prop. of the 11th. Book.
- 6. Bridge's Algebra as far as Quadratic Equations.
- 7. Natural Philosophy.
- 8. Gul-e- Bakavali in Urdu.
- 9. Mofeed Sibian in Urdu.

## وظائف - فيس - تعدان طلبه

جس وقت گورسلت کالم کے قیام کی تجویز درپیش نھی تو سقاسی مجلس نے بہت پر زور سفارش کی تھی کہ مشرقی دستور کے مطابق بعض طلبه کو وظائف ضرور دایے جائیں تا که ولا آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکهه سکیں -جنرل کییتی نے اس تجویز کو منظور کیا اور کالم کے ہو شعبے یعنے فارسی ' عربی اور سنسکرت کے شعبوں کے لئے چند چند وظائف تجویز کئے۔ پہلے سال جب کالبے کا افتقام هوا تو وظیفه خوار طلبه کی تعداد ۵۰ تھی ، ھوسرے سان ۸۰ ھوگئی - ان میں سے ھر ایک طالب علم کو تین تین روپ ماهوار وظیقه دیا جاتا تها سنه ۱۸۲۸ م میں وظائف کی تعداد میں بہت برا أضافه هوا اور وظیفه خوار طلبه کی تعداد، ۲۰۹ هوگئی اور ان کے دس درجے مقرر کی کئے جن کی مقدار ایک روپیہ سے لے کو چھے روپے تک تھی ۔ يعنى ادنى جهاعتول ميل ايك روپيه وظيفه دياجاتا تها جو برهتم برهتم اعلى جهاعةون مين جهے روپے هو جاتا تها - ليكن اس قدر مختلف مدارج موجب دشواری ثابت هوءے اور آخر دو شرحیں معین کی گئیں ایک دو روپے کی اور دوسری پانچ روپے کی۔ یعنے داخلے کی تاریخ سے طالب علم کو دو روپے وظیفه دایا جا تا تها اور جب وه پرت لکهه کر کافی استعداد حاصل کرلیتا تو پانچ روپے کردیا جاتا ۔

تجربے سے یہ سب طریقے ناتص ثابت هوئے اور ضرورت اس امر کی محسوس هوئی که ادائی وظیفوں میں اضافه کیا جاءے ۔ چلانچه اس اصول کی بنا پر چند وظیفے آئیه ' داس اور سوئد روپے ماهاند کے سقرو کئے گئے ، سنه ۱۸۲۲ ع کی سالانہ رپوت میں مذاکور ہے

& Bated ....

که جائرل کییتی کی راے پر کسی قدار عملدر آداد هوا هے ' یعنے داو فہایت دستها اور قابل طالب علموں کو سوله سوله روپے اور دار کو داس داد دوپے ساهانه کے وظیفے دیے گئے هیں —

سلم ۱۸۳۵ ع میں جہاں هندوستان کے نظام تعلیم میں اور انقلابات ظہور میں آئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ "کورٹر جلرل باجلاس کونسل طاہم کو زمانڈ تعلیم میں وظائف دینے کے عمل کو نہایت قابل اعتراض خیال کرتے هیں ..... اور اس لئے وہ هدایت کرتے هیں که آیدی کسی طالب علم کو جو ان درس گاهوں میں داخل هو کسی قسم کا کوئی وظیفه قه دیا جائے "--

لارت بنتنک کے اس رزولیوش کا اثر دالی کالیم پر بھی پڑا۔ یہاں طالب علم مفت ھی نہیں پڑھتے تھے بلکہ وظیفے بھی پاتے تسے جو نادار طلبہ کا فریعہ معاش تھا۔ نئے حکم کے رو سے وظیفے بند ھوکئے تو طلبہ کی تعداد بھی گھت گئی۔ فیل میں سنہ ۱۸۳۳ م سے ۱۸۳۸ تک کا ایک نقشہ دیا جاتا ھے جس سے مشرقی اور انگریزی شعبے کے وظیفہ خوار اور غیر وظیفه خوار طلبه کی تعداد معلوم ھوگی نیز یہ بھی ظاھر ھوگا کہ وظیفوں کی موقوفی سے تھراد طلبه کی تعداد معلوم ھوگی نیز یہ بھی ظاھر ھوگا کہ وظیفوں کی موقوفی سے تھراد طلبه یر کیا اثر پڑا —

شعبهٔ انگریزی شعبك مشرق وظيفه خوار غير وظيفه خوار جهله وظيفه خوار غير وظيفه خوار جهله سنه 1 / 1 150 የሶለ IAME MIV INTO D+ I .A ₩. IATV rø 

اس نقشے سے ظاہر ہرتا ہے کہ وظیفہ خوار طلبہ کی کس قدر کٹیر تعداد تھی ۔ سنہ ۳۲ ع میں طلبہ کی تعداد ۳۸۸ تھی ان میں وظیفہ خوار ۳۵۹ ( اور بمض رپوتوں کے ببوجب ۳۲۰) تھی ۔ دوسری طرت اس نقشے سے یہ بوی ظاہر ہے کہ رظیفوں کے بند ہوجائے سے سلم ۳۳ ع میں دنمتا ً ۵۰ طائب علبوں کی کہی ہوگئی اور دوسرے سال ۱۱۱ اور کم ہوگئے اور سلم ۸۳ ع میں کسی قدر اور کہی ہوی نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو سنہ ۳۳ ع میں ۱۳۲ طالب علم تھے یا سلم ۸۳ ع میں ۱۳۱ را گئے یعلمے نمف سے بھی کم ۔ یہ صرف وظیفوں کی موقوفی کی رجم سے تھا اور اس سے نمف سے بھی کم ۔ یہ صرف وظیفوں کی موقوفی کی رجم سے تھا اور اس سے نمان پہنچا ۔

اس سے یہی نہیں ہوا کہ طالب علہوں کی تعدادہ کم ہوگئی بلکہ دوسری مشکل یہ رو نہا ہوی کہ طالب علم زیادہ مدت تک اپنی تعلیم جاری نہیں رکہہ سکتے تھے اور اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جاتے تھے چھوتی سوتی تنظواہ کی بھی کوئی نوکری ملجاتی تھی تو تعلیم قرک کرکے اُسے قبول کرایتے تھے - دہای میں طالب عالمی کا زمانہ بالاوسط چار سال سے زیادہ تمہ اس قلیل عرصے میں ظاہر ہے کہ تعلیم کسی طرح بھی مکہل فہیں ہوسکتی تھی —

دای وااوں نے اس کا بہت برا مانا تھا ، تعلیم کے متعلق اس وقت اور أس وقت کے خیالات میں بہت بڑا فرق هوگیا هے اکثر طلبه فادار تھے اور بغیر امداد کے اپنی تعلیم زیادہ مدت تک جاری فہیں رکھہ سکتے تھے اور سواے گورمنت کی امداد کے دوسرا کوئی سہارا نہ تھا ، چلانچہ مسترتامسی نے اپنے معائنہ کی یاد داشت میں جو انہوں نے ۸ اپریل سٹم ۱۹۴۱ ع کو جنرل کہیتی کی خدمت میں پیش کی اس کی تصدیق کی ھے ۔ وہ

" اهل دهلی اس قسم کی درسکای کی اعانت میں مالی امداد دینے کے لئے کسی طرح آمادہ نہیں ۔ وہ همیشه سے ان کالجوں کو خيراتي دورسكاهين سهجهتے آئے هيں - سوفهالحال لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کا انتظام اپنے گھروں پر کرلیتے ھیں اور اگر ان میں سے کچھد ایسے کالجوں میں آتے بھی ھیں تو وہ کالم کے کسی للمور فاضل کی شہرت کی وجہ سے ' کیونکہ ان سے ولا کِسی اور طرح فیض حاصل نہیں کوسکتے - ایکی سشرقی کالم کینی ایسے تھے اور نہ ھیں جیسے اس درجے کے کالم ھمارے ملک (۱۰نگلستان) میں هوتے هیں عہاں ملک کے هر طبقے کے اوک تعلیم پاتے ھیں اور برابری کے دعوے سے تعلیم سیں مقابلہ کرتے ھیں ۔ اوگوں کے خیالات آسائی سے فہھی بدلا کرتے اور اب سوال یہ ھے کہ آیا ھہاری کار روائیوں نے جو اس دوسکات کے ستعلق عہل میں آئی ہیں، ارگوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی پیدا : کی ھے یا نہیں ۔ یہ سولہ سال سے قائم ھے اور اس عرصے سیں بیشهار تجویزوں اور تحریکوں کا یکے بعد دیگرے تجربه کیا گیا خاص کر ان تعویزوں کا جن سے طلبہ کو اس کالم کی طرت کشش اور رغبت هو - حال مین جو وظائف ' خواه رعایتی ھوں یا تر غیبی ' مسدود کردے گئے تو یہ کالم بیٹھہ ھی گیا "۔ تعلیم کے روشن خیال حامیوں نے جن میں لو کل کہیتی کے ارکان بھی شریک تھے اس خرابی کو سعسوس کیا ارر جنرل کھیتی کو ان خرابیوں کی طرف توجہ دلائی۔ جنرل کہیٹی نے تعداد طلبہ کی کہی اور جلد تعلیم ترک کردینے پر افسوس ظاہر کیا لیکن یہ لکھا کہ وہ وظائف کے اس طریقے کو پھر جاری کرنے کے ائی آمادہ نہیں ہے جو ایک مدت کے تجربے کے بعد نا کام ثابت ہوا ہے ۔ ان لوگوں نے بہت سر پٹکا مگر کچھہ پیش نہ گئی —

سنه ۱۸۳۷ م سیں جب لارت آکللت نے دهلی کالیم کا معائله فرمایا تو انہیں اس معالله سے آگاهی هوئی کیونکه دهلی کالیم وظایفه خواری کا بہت بڑا مرکز تھا ۔ لارت صاحب نے تعلیمی کمیتی کو اس مسئله کی طرف متوجه کیا اور مهتاز طلبه کو وظیفے دینے کی هدایت کی —

سلم ۱۸۲۹ میں جب تعلیم کا عام مسئلہ گورمنت کے ساسفے پیش هوا تو وظیفے کا معاملہ بھی زیر بعث آیا اور تعلیمی کمپیٹی کو هدایت کی گئی کہ جہاں تک جلد سمکن هو وظائف کی اسکیم کے متعلق رپوت پیش کرے وظائف کے اصول یہ هونے چاهئیں که ان کی تعداد محدود هو اور محدود زمانے کے ائے هوں اور صرت انہیں طلبہ کو دیے جائیں جو قابلیت اور محدت کی بنا پر سمتاز هوں - نیز گورنر جنرل بہادر کو کوئی اعتراض نه هوگا اگر چار طااب علموں کے پیچھے ایک کو ایسا وظیفه دیا جاءے - شرط یه هونی چاهئے که اگر سالانه امتحان میں تعلیمی حالت قابل اطبینان نه پائی گئی تو مسدود کردیا جاءے گا —

غرض اس تجویز کے مطابق ترغیبی یعنے قابلیت کے وظیفے جاری ہوگئے۔
اس کے بعد مقامی مجلس نے پیر جلرل کہیتی سے درخواست کی کہ رعایتی
وظیفے جن سے طلبہ کی پرورش منظور ہے، دوبارہ جاری کئے جائیں کیوقکہ
ایک تو یہ ہارا قدیم دستور ہے دوسرے لوگ اس قدر محمّاج اور نادار
هیں کہ ان کے بچوں کے لئے یہ طریقہ بہت مناسب ہوگا۔ جلرل کہیتی نے

جواب دیا کہ ھہارا مقصل صرف یہی نہیں ھے کہ نادار اور محتاج اوگوں کے بہوں کی تعلیم کا انتظام کریں بلکہ اس کے مقاصد اس سے بہت اعلیٰ اور ارفح ھیں۔ اس سے ھہارا منشا کفایت شعاری نہیں ھے بلکہ دیگر وجوہ کی بنا پر ھہارا یہ یقین ھے کہ یہ تبدیلی جو کی گئی ھے وہ بہت مناسب ھے۔ اس کے چند مہیئے بعد مستر تامسن نے عارض طور پر رعایتی وظیفوں کے بہو جاری کونے کے متعلق تجویز پیش کی ۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمان ھہیشہ مدارس اور کالجوں کو غریب طالب علموں کے ائے خیراتی ادارے سمجھتے مدارس اور کالجوں کو غریب طالب علموں کے ائے خیراتی ادارے سمجھتے اسکان کی طور پر کافی ھوں گے ماس کے ساتھہ ھی انہوں نے یہ تجویز کی اسکان کی طور پر کافی ھوں گے ماس کے ساتھہ ھی انہوں نے یہ تجویز کی جائے ایک حد تک استعمال کی شرط بھی لگا دی خوان دور کاھل اور کی تاری ساتھہ سے تاکہ بیکار اور کاھل اور کاھل کے نام کے نائیں ۔

اس تجویز کے بین بین تھے 'جاری کئے گئے۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ قیمی وظیفوں کے بین بین تھے 'جاری کئے گئے۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ قیمی کی جماعتوں سیں طلبہ کی تعداد برت گئی۔ جنرل کہیتی نے بھی اسے سعسوس کیا مگر اس نے اس سے داوسرا کی نتیجہ نکا لا۔ اس کی را میں یہ صحیح اصول نہیں کے کہ طالب علموں کو سالی اسدان دے کر تعلیم کی توغیب دی جادے ۔ چند سات کے تجربے کے بعد یہ وظیفے تو بند ہوگئے اور ترغیبی یعنے ایافت کے وظیفے قائم را گئے ۔

سلم ۱۸۴۳ م کی رپوتیں دیکھنے سے یہ معلوم هوتا هے که اس زمائے میں کالم میں دو قسم کے وظائف تھے ایک سیلیر یعنے اعالی اور دوسرے جونیر ایعنے ادائی ، جن کی تفصیل یہ هے —

| هی ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كالر شب    | سيقير أسا | · .                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| المام ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>,</b> 8 | מי        | ŀ                  |
| PD wie war To the state of the  |            | جو ڏير    | 4                  |
| الرائد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 3.       | n_        | ŀ                  |
| Market Commence of the Commenc | J. B.      | 38        | ٠ ۾                |
| F G. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 1        | n         | ۱۳                 |
| امتعان کے ایمے حسب ذیل مضامین میں قهاری کرنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                    |
| ادب (۲) تاريخ (۳) قانون (بليكستان) (۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           | پزت <sup>ئ</sup> ی |
| F) كن نيچول تِهيا اوجِي (٣) رياض (١٨) عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                    |
| پایا کہ چائیش روپے سے زیادہ اؤر آتھہ روپے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                    |
| ے۔ اس سے پہلے اعلیٰ طالب علم کو پیاس روپے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           | کم کو              |
| لیقے کی رقم کم سے کم آتھہ روپے ہوتی تھی ۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                    |
| انگریزی شعبے میں چھے سینیو اور چار جونیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                    |

کم دودی وطیقه ده دیا جائے۔ اس سے پہلے اعلی طالب علم دو پہاس روپے وظیفه دیا جاتا تھا اور وظیفے کی رقم کم سے کم آتھه ووچے هوتی تھی۔

سلم ۱۸۴۵ ع میں انگریزی شعبے میں چھے سینیو اور چار جونیو وظیفه خوار تھے مشرقی شعبۂ عربی میں سینیو اسکالر دس اور جونیو ۱۳ تھے۔

ایسا ملعوم هوتا هے که جو تجویز سنه ۱۳۲ م میں سینیر اور جو نیو وظیفوں کی شرح کے متعلق هوی اس پر همیشه عمل در آمد نہیں وظیفوں کی شرح کے متعلق هوی اس پر همیشه عمل در آمد نہیں هوا اور شرح میں کچھه تبدیلی هوتی رهی مثلاً ۲۷ - ۱۸۴۱ ع

ع رام چندر ۱۸ روپی دهرم نواین ۴۰ روپی شیونواین ۲۰ روپی موتی الل ۱۸ روپی امیر خان ۱۸ روپ

پچیس کا اور دو اتهار اتهار کے - تیس طلبه کو ادائ وظیفے ملے جن کی سقدار آتهه روپے سے چار روپے تک تهی —

اب تک یه وظیفے دالی والوں هی کو ملتے تھے لیکن اس سال قرب و جواز کے فارسی طلبه کو بھی ادائی وظائف کے مقابلے کے لئے دعوت دی گئی ۔ یاهر سے ۲۸ طالب علم شریک هوے جن میں سے سات نے چار چار روپے ماهائم کا وظیفه حاصل کیا ۔۔۔

۱۸۴۷ میں انگریزی شعبے میں اعلیٰ وظیفے پانے والے ۹ اور ادنی وظیفے والے ۱۸۴۷ میں انگریزی شعبے میں اعلیٰ وظیفہ والے ۲۵ تھے جن میں سے بائیس کو چار چار روپے ماهاقد وظیفه ملتا تھا۔شعبه عربی میں اعلیٰ وظیفه خوار ۹ اور ادنیٰ ۱۸ تھے۔شعبه فارسی میں ایک اعلیٰ اور تین ادنیٰ وظیفے والے تھے۔جن میں سے ۱۹ کو چار چار روپے ساهاند وظیفه ملتا تھا ۔۔

سفہ ۴۸ م میں ۳۵ بیرونی طلبہ نے فارسی وظیفے حاصل کرنے کی کوشش کی جن سین سے داس کاسیاب ہوے —

سلم ۴۹ ع میں انگریزی شعبی میں ۱۴ نئے طلبہ کو تیس سے پانچ
روپی ماہانہ تک کے وظیفے دیے جاتے تھے اور ۲۹ وظیفے چار چار روپی کے تھے —
شعبۂ مشرقی (عربی) میں سال گزشتہ کے وظیفہ خواروں کے علاوہ چار اعلی
وظیفہ پانے والے اور الہ ادائی وظیفے والے تھے جن میں ایک طالب
علم فلدیر احمد بھی تھے (یعنے دالی کے مواوی نذیر احمد) ان کے سوا ۱۷
طلبہ کو چار چار روپے وظیفے دیے جاتے تھے - شعبۂ فارسی میں چار ادائی
وظیفے پانے والے تھے جن میں ایک ذکاءالمہ بھی تھے - سنسکرت کے شعبے
میں ایک اعلی وظیفہ پاتا تھا اور سات کو چار چار روپے کا وظیفه

اس سال ۹۲ بیرونی طلبه عربی فارسی کے وظیفے کے مقابلے کے لئے شریک استحان هوے - مفتی صدرالدین صاحب نے استحان لیا ان میں سے ۹ وظیفے کے قابل نکلے —

اس سال کے لئے سرکار نے چھے سوچھیانوے روپے وظائف کے المے منظور کئے - مشرقی شعبنے میں مفصلہ ذیل مضامین اعلی وظیفے کے للمے تجویز کئے گئے ۔

عربی - مقامات حریری ( اول نصف ) شرح وقایه نصف - نفحةالیهن - ترجهه از اردو - اقلیدس چهے مقالے - الجبرا تا مساوات درجة چهارم حغرافیه - تاریخ هند ---

قارسی- سه نثو ظهوری تهام - دیوان حافظ نصف - ترجهه از اردو - اقلیدس چار مقالے - الجبرا تا مساوات درجهٔ دوم - جغرافیه - تاریخ هفد --

سنه ۱۸۵۱ م میں انگریزی شعبے میں گیارہ اعلیٰ وظیفه پانے والے اور ۱۶ ادائی اور چھے ادائی وظیفه پانے والے اور چھے ادائی وظیفے والے تھے 'عربی شعبے میں انگے اور ۱۶ ادائی کے 'فارسی شعبے میں پانچ اعلیٰ اور نو ادائی ' سنسکرت میں ایک اعلیٰ اور دس ادائی وظیفه پاتے تھے ۔۔

سنہ ۱۸۵۳م وظائف کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی - انگریزی شعبے میں اعلیٰ وظائف بارہ تھے جن میں تین پچیس پچیس کے ایک بیس کا تین بارہ بارہ کے اور پائچ نو نو کے اور ادنی وظائف ۲۸ تھے جن میں ایک آٹھہ کا دو چھے چھے کے ' دس پانچ پانچ کے اور یاقی چار چار کے ۔ عربی شعبے میں چودہ اعلیٰ ذو بارہ بارہ کے اور یاقی نو نو کے اور علی دو کو اور دور کے اور باتی نو بارہ کے اور باتی نو نو کے اور دور کے اور دور کے اور دور کے اور دور کے دور دور ادنی ایک پانچ کا باتی چار چار کے ۔ فارسی شعبے میں دو اعلیٰ نو نو کے اور انیس ادنی ایک سات کا دو پانچ پانچ کے اور

ہاتی چار چار کے اور سنسکرت میں ایک اعلیٰ نو روپے کا اور گیارہ ادانی چار چار وپے کے تھے —

غدر کے بعد جب کالیج دوبارہ کھلا تو اس کا تعلق سہالک مغربی شہالی کے بجاے پنجاب گورمنت سے هوگیا اور وظائف میں بھی کہی هوگئی۔ چنانچہ سند ۱۸۹۵ ع کے دربار میں جو دالی میں هوا ' ترائرکتر پبلک انسترکشن نے اپنے ایتریس میں اس اسر کا خود اقبال کیا هے که '' دالی کالیج کے طلبہ کو اگرچہ اب رظائف کی رقم گزشته زمانے کے مقابلے میں جب وہ حکومت مہالک مغربی شہائی کے تحت میں تھا 'نسبتا چھتا حصہ کی جارهی هے " وظائف هی کم نہیں هوے تھے بلکہ قواعد بھی سخت هوگئے تھے ۔ جس کا نتیجہ یہ هوا که طلبہ کی تعداد میں کہی واقع هوئے لگی ۔ پرنسپل صاحب کو اس سے بہت تشویش هوئی اور انھوں نے لفتنت گورنر کو رپوت کی کہ اگر یہی لیل و نہار رهے تو پنجاب کے کالیم بہت گورنر کو رپوت کی کہ اگر یہی لیل و نہار رہے تو پنجاب کے کالیم بہت جلد بہتھے جائیں گے ۔ انھوں نے بطور نظیر یہ بھی لکہا کہ آگرہ اور بریای میں حکومت مہالک مغربی شہالی وظائف کے معاملے میں بڑی فیاضی سے میں حکومت مہالک مغربی شہالی وظائف کے معاملے میں بڑی فیاضی سے

سند ۱۸۹۵ع میں وظائف کی تعداد یہ تھی ، بی - اے سال سوم میں تین ، سال دوم میں چھے ، سال اول میں نو - باقی کم درجے کے وظائف اسکول میں درئے جاتے تھے جن کی تعداد سم تھی ۔۔

میں اوپر لکھہ چکا ہوں کہ دائی کائیج میں تعلیم مفت ہی نہیں بلکہ وظیفے بھی سلتے تھے اور شروع شروع میں تقریباً سب ہی وظیفے خوار تھے اور چدی جنھیں وظیفہ نہیں ملتا تھا بغیر نیس کے تعلیم پاتے تھے - سنہ ۱۸۳۱ع میں اوکل کہیتی (مقامی مجلس) دھلی نے یہ رپوت کی کہ

ان کے خیال سیں دائی کا کوئی باشنہ تعلیم کی اجرت دینے پر آمادہ نہ هوگا، خواہ وہ انگریزی شعبے سیں پوهتا هو یا فارسی شعبے سیں، بلکہ مفت تعلیم دینے پر بھی چند هی طالب علم داخل هونے کے لئے آئیں گے۔ کئی سال تک یہ معاملہ یونہیں رہا اور فیس کے متعلق کوئی تحریک نہیں هوئی ۔ سنم عاملاء عسی اس کی ابتدا انگریزی شعبے سے هوی اور وہ اس طرح که کالبم سیں داخل هونے کے لئے فیس داخلہ کی شرط اگائی گئی۔ کہیتی نے اس بارے سیں داخل هونے کے لئے فیس داخلہ کی شرط اگائی گئی۔ عاصری باقاعدہ اور اچھی رهی اور یہ فیس داخلہ کا طغیل هے ۔ اگرچہ اس ماضری باقاعدہ اور اچھی رهی اور یہ فیس داخلہ کا طغیل هے ۔ اگرچہ اس کی سقدار بہت خفیف هے تاهم طلبہ اور ان کے والدین کی نظروں سیں تعلیم کی وقعت بوہ گئی هے، جو پہلے نہیں تھی۔

دوسرے هی سال مقامی سجلس لے تجویز کی که اس قاعدے کا نفاذ شعبة مشرقی پر بھی کیا جاے اور گورمنت میں اس کے متعلق تحریک کی گئی۔ لفئنت گورنر بہادر نے جواب سیں یہ اکھا کہ اگر سجلس کو اپنی تجویز کے قریب مصلحت هولے پر کامل وثوق هے تو وہ فیس لگا سکتی هے ایکن " هم اُنھیں نوجوانوں کو زیادہ تر اپنی درس گاہ کی روشن خیالی کے اثر میں لانے کے خواهش مند هیں جو آیندہ چل کر اپنے اهل وطن کی نظروں میں اپنی قدیم عالمانه زبانوں کے فاضل سمجھے جائیں گے ۔ اس لئے ان کے داخلے کے لئے همارا دروازہ جہاں تک مهکن هو کھلا رهنا چاهئے " اس کا منشا صات هے مشرق السنم و علوم کے علما اور طلبہ دونوں کو مغربی علوم اور گورمنت کی نیت کی طرت سے علما اور علم برتی کی رستے پر آجائیں گے لیکن مشرقی خیالات والوں کی طرت سے تو انہیں اطہینان تھا کہ وہ کی طرت سے کو رابان اور علوم برتی کو رستے پر آجائیں گے لیکن مشرقی خیالات والوں کی طرت سے کو مغربی خیالات والوں کی طرت سے کو مغربی خیالات والوں کی طرت سے گورمنت بھی جتنے وہ مغربی خیالات اور

گورمنت سے تھے ' اس لئے گورمنت اُن کو مائل کرنے کے لئے هر قسم کی رعایت کرنے اور سپولت بہم پہنچانے کے لئے آمادہ تھی --

چند سال بعد بھو تصریک ھوی کہ مشرقی شعبے سے بھی فیس داخلہ وصول کی جاے۔ اس مرتبه گورمنت نے منظوری دےدی --

اس کے بعد دوسوا دارجہ یہ تھا کہ انگریزی شعبے والوں سے ساھانہ فیس رصول کی جائے۔ سفہ ۱۹۱۹ع میں اس کا تجربہ کیا گیا لیکن کچھہ زیادہ کامیابی نہ ھوڈی۔ فیس والدین کی آمدنی کے تناسب سے قائم کی گئی اور جن کی آمدنی ۲۵ روپے ماھانہ سے زیادہ نہ تھی وہ فیس سے مستثنی تھے۔ اس اصول کے عہلدرآمد سے معلوم ھوا کہ شاید ھی کوئی ایسا شخص ھوگا جس کی آمدنی ۳۵ ررپے ماھانہ سے زیادہ ھو' لہذا چند ھی طالب علم ایسے نکلے جن سے فیس وصول ھری اور جو رقم وصول ھوی وہ بہت ھی حقیر تھی جو یعنے جہلہ تعداد طلبہ ۱۳۳ تھی اس میں سے صرت ۱۹ طالب علم ایسے تھے جو فیس ادا کرتے تھے اور فیس کی کل آمدنی انیس روپے ھری ۔ اس سے اھل فیس ادا کرتے تھے اور فیس کی کل آمدنی انیس روپے ھری ۔ اس سے اھل شما کی خوش حالی کا اندازہ ھوسکتا ھے ۔ آخر سنہ ۱۹ مالے ۱۸۱۷ ع میں یہ شرے اختیار کی گئی —

| تعليم | فيس    |    | والدين كى آسدنى     |
|-------|--------|----|---------------------|
| رو پے | پانچ   |    | سوروپے سے زیادہ     |
| ړوپ   | تين    |    | ستر اور یا سو سے کم |
| آلے   | آتَهِه | کې | پیدتیس اور ستر سے   |

آمدنی کے احاظ سے فیس کی شرح قائم کرنا اگر چہ به ظاهر بہت منصفانه اور معقول طریقه معلوم هوتا هے 'لیکن اس میں بہت سی دشواریاں هیں ۔ اس کا تجربه مختلف کالجوں میں کیا گیا اور هر جگه ناکامی هوئی آخر اسے

قرک کرنا پرا الیکن دالی کاام میں یہ طریقہ سنہ ۱۵ ع تک برابر جاری رہا ۔۔

ساھانہ فیس کا قاعدہ مشرقی شعبے میں بھی جاری کیا گیا ایکن

نرمی کے ساتھہ - چاانچہ سنہ ۱۸۵۰ ع میں قارسی شعبے میں ۱۱۱ عربی
شعبے میں ۲ اور سنسکرت شعبے میں ۳ طالب علم فیس ادا کرتے تھے ۔۔

ذیل کے نقشے سے ہر سال کی تعداد طلبہ اور مقدار فیس معلوم ہوگی ۔

| יייים יינץ ייניט | J               | ۔۔۔ے کے رادان ق | ~ D.:-      |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| مقدار فيس سالانه | تعداد فيس دهنده | جهاء تعداد طلبه | Δ. Ā.em     |
| *                | •               | ۳۹۴             | 1AP0 - P4   |
| •                | *               | 448             | 11mg - mv   |
| *                | •               | 111             | 117 - MA    |
| •                | •               | 44.4            | ነለሥለ 🗝 ሥባ   |
|                  | •               | 119             | 1179 - 100  |
| •                | *               | 144             | N+ - 4      |
| •                | <b>+</b>        | ۳۴۹             | 144 - 1441  |
| •                | •               | ያለዓ             | 1 APT - PT  |
| •                | •               | p** → D         | १४६८ = १८४  |
| •                | •               | K4+             | D9 - 991    |
| •                | . *             | ۳۷٥             | 1 NPD - PP4 |
| 191              | 14              | ۳۳۴             | ነ ላዮ ዛ      |
| 771              | 1 <b>k</b>      | 9 م ۳۰          | ነላት አብላነ    |
| 488              | ٧٧              | و٣٣٩            | 1 VIEV IE 8 |
| 90A              | 140             | <b>7</b> 774    | 1 VIC - D.  |
| 1227             | BAI             | rr              | ND+ - D     |
|                  |                 |                 |             |

| مقدار فيس سالاله | تعداد فيس دهنده | جهاء تعداد طلهه | å.         |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1914             | <b>!r</b> +     | 710             | IADY - DY  |
| r + A P          | <b>5</b> 2.3    | rrr             | 140 - 7041 |
| 140 - 1 - m      |                 | ዕጓግ             | VG - PGA)  |

اس نقشے پر نظر تاانے سے معلوم هوگا که سنه ۱۸۳۵ اور سنم ۱۹۸۱ کے درمیان تعداد طلبع بہت کم هوگئی تھی۔ اس کی وجه یه تھی که طلبه کے وظیفے بحکم سرکار بند هوگئے تھے۔ جب سنه ۱۸۴۱ میں ادنی رعایتی وظیفوں کی تعداد زیادہ کردی گئی تو ادنی جماعتوں میں فوراً حیرت انگیز اضافه هوگیا یعنے یا تو ۱۹۹۱ طلبه تھے یا دفعتاً ۲۳۹ یا جیسا که سالانه رپوت سیں درج هے ۲۲۹ هوگئے۔ کچھه دنوں بعد جب رعایتی وظائف ترغیبی یا لیافت کے وظیفوں میں تبدیل هوگئے تو تعداد پھر گھت گئی۔ اس کے بعد پھر اضافه هوا لیکن تعلیمی فیس جاری هولے پر پھر چھیم هولے لگی اس کے بعد سے تعداد قریب قریب ایک هی سی رهی البته سنه ۱۸۵۲ م میں تعداد میں کسی قدر کھی نظر آتی هے یه وہ سال هے جب ماستر رام چندر اور قائلار پیدا هوگیا تھا اور تاکتر چمن لال نے عیسای مذهب قبول کرلیا تھا اور شہر والوں میں بڑا خلفشار پیدا هوگیا تھا اور ازکوں نے اپنے نام کالم سے کتوا ایے تھے ۔

نیل کے نقشے سے طلبہ کی تعداد بہ لعاظ مذھب اور بہ اعاظ تعلیم مختلف السند معلوم ھوگی ۔ تعداد متعلمین

سنه هندو مسلمان عیسائی انگریزی فارسی عربی سنسکرت ۱۳۲ م۳۷ ۱۹۱ م ۱۹۱ م ۱۹۱ م ۱۹۱ م ۱۹۱ م ۱۹۱ م ۱۹۱ مشرقی السنه کے ۲۷ مشرقی السنه کے ۱۸۳۱ ۱۸۳۹ م ۱۹۱ ( مشرقی السنه کے ۱۸۳۱ م ۱۹۱ م طابع ۱۹۱ ( کل طابع ۱۹۱۱ )

|                     |                |                         |              | J <b>◆</b> V |                 |            |               |
|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|---------------|
| <sup>ن</sup> سنسکرت | متملهی<br>عربی | تع <i>د</i> اد<br>فارسی | ١نگريزي      | عيسائى       | مسلهان          | هندو       | . سلم         |
| rr                  | 20             | 04                      | ۸۸           | ٨.           | ٨9              | 116        | 1 APV - TA    |
| 19                  | ۳٥             | ۲9                      | 182          | , <b>4</b>   | ۸٠              | 11°=       | 1 VLV - L.d   |
| , pp                | 101            | ۳9                      | DA           | 11           | ۷۴.             | [+D        | 1A3 ~ P+      |
| ۸۴                  | <b>7</b> A ,   | عام                     | ٨۴           | . <b>p</b> i | ۷❖              | 91"        | 146+-61       |
| F9                  | 14             | 144                     | IDA          | 1+           | 1+1             | 116        | 1461-66       |
| ۳۹                  | ۴+             | V D                     | 411          | Jr           | 117             | 1164       | 1107 - 44     |
| ۳۲                  | DΛ             | ۳۵                      | 148          | 10           | 111             | 149        | 1 VLL = 44    |
| 71                  | ۷۵             | 1+9                     | 440          | 10           | 1164            | 499        | 1466 - 60     |
| 44                  | 44             | 110                     | 194          | 11"          | 188             | 4m+        | 144- 641      |
| <b>*</b>            | 40             | DA"                     | 191          | 1 A          | J + V           | r+9        | V9 - 1 24 V 1 |
| 14                  | ٧٢             | ۳۳                      | 141          | 14           | 1+9             | عاماء      | 1464 - kY     |
| JV                  | <b>0</b> 4     | ka .                    | 444          | 14           | I + D           | 778        | 1144-149      |
| 19                  | k &.           | 41                      | 944          | 11           | 9 tc            | 17 J       | 1159-0+       |
| 14.                 | : 179          | ъY                      | ***          | * *          | 1+0             | 4+4        | 1A0 - D]      |
| 40                  | ۳۹             | DV                      | <b>r</b> → 9 | 1+           | 95"             | 414        | 1107 - 07     |
| ۲v                  | ۸۳             | DA                      | 711          | 10           | 117             | Y * 4      | 1 A DF - DF   |
| 70                  | ۳۳             | V V .                   | <b>P</b> 1 V | J +          | 9 V             | ۰<br>سرعور | 100-00        |
|                     |                |                         |              | ۴            | ۸۲ <sup>۳</sup> | 101        | 1700 - DY     |

ان اعداد کے بہم پہنچانے میں بڑی دقت پیش آئی۔ سرکاری مطبوعه رپوٹوں میں اعداد کے متعلق بہت بے احتیاطی کی گئی ہے اور اس لئے مختلف کاغذات کو دیکھه کر ان کی تصعیم کی گئی هے - اس نقشے کو دیکھه کر کسی قدر تعجب هوگاکه اردو کا کہیں نام نہیں سرکاری رپوڈوں میں اردو کے امداد نہیں دیے گئے۔ نصاب تعلیم وغیرہ کے کاغذات دیکھنے سے یہ سعلوم هوا که تقریبا کالج کے سب کے سب طالب علم اردو پڑھتے تھے ' اس کے ستعلق نصاب تعلیم میں ذکر هوچکا هے —

دو باتیں اور نظر آتی هیں ایک یہ کہ عیسائیوں کی تعدادہ کم هوتی چلی گئی هے اس کی وجہ بیان هوچکی هے که اینگلو اندین لوگوں نے اپنے مدارس انگ کھول لیے تھے - دوسرے یہ کہ سنہ ۲۵ – ۱۸۵۰ تک سنسکرت کے طلبہ کی تعداد رفتہ کم هورهی تھی چنانچہ اس بنا پر یہ خیال تھا کہ سنسکرت نصاب تعلیم سے خارج کردی جانے لیکن گورمات نے یہ سناسب خیال نہ کیا ۔ اس کے بعد تعداد میں اضافہ هوتا گیا ۔

غدر کے بھی جب کالیے دو بارہ کھلا تو اس کی حالت بہت کچھ بدل گئی تھی 'کالیے کا تعلق پہلے ھی پلجاب گورمنت سے ھوگیا تھا اور طلبہ کلکتہ یونیورستی میں امتحان دیتے تھے اور وھیں کا نصاب تعلیم بھی رائیج ھو گیا تھا 'اردو کا چرچا کم ھوگیا اور ترجہہ و تائیف کا سلسلہ بھی براے نام رہگیاتھا ۔ سند ۲۵ د ۱۸۹۴ ع میں ایف ۔ اے کی جیاعتیں قائم ھوئیں جی میں اور سات سال اول میں ۔ وا طالب علم شریک تھے ۔ آتھہ سال دوم میں اور سات سال اول میں ۔ ھائی اسکول میں طلبہ کی کل تعداد ۱۵۹ تھی ۔ بعد ازاں سی ستیفی کالیم کی خواعتوں میں پرھتے تھے دئی کالیم ھی میں سنتقل کر دیے گئے ۔

سند ۲۷ – ۱۸۹۱ – میں بی - اے کی جہامت بھی کھل گئی - سال سوم میں ۲ ' سال فوم میں ۱۱ ' اور سال سوم میں گیارہ طالب علم تھے - ھائی اسکول میں طابع کی تعداہ ۱۳۵ تھی ۔۔

سلم ۷۲ - ۱۸۷۱ ع میں ایم - اے کی جماعت بھی بن گئی - ایم - اے میں ایک ، (بی - اے) سال چہارم میں ۲ ، سال سوم میں ۸ ، ایف اے ) سال دوم میں ۱۴ اور سال اول میں ۱۴ طالب علم شریک تھے ۔ سلم ۱۸۷۷ ع میں دلی کالم توت گیا اور گور منت کالم لاهور کی قسمت جاگی - کالم کا عمله بھی وهیں منتقل هو گیا ۔

# مجلس انتظامي

کالیج کے انتظام کے لئے ایک مقامی معلس تھی جو اوکل کھیتی کھلاتی تھی۔ اس کا فرض تھا کہ وہ کالیج کے تھام معاملات کی نگرافی کرے اور اس کی بہبودی پر نظر رکھے۔ کالیج کی سالانہ رپوت جس میں اساتفہ کے عزل و نصب ، نصاب تعلیم ، سالانہ استحان کے نتائج وغیرہ کے متملق اطلاع موتی تھی ، صدر مجلس تعلیمات عامہ (جلول کھیتی آت پبلک انسٹرکشن) کو جو تھام احاطۂ بلگال کی درسگاھوں کی نگران تھی ، باقاعدہ بھیجی جاتی تھی اور سازے کام اس کی صوا بھید اور منظوری سے ھوتے تھے ۔ دای بھی احاطۂ بنگال میں تھی اور دای کیا یہ تھام صوبہ جو بعد میں دای بھیک مغربی و شہالی کے نام سے سوسوم ھوا ، احاطۂ بلگال ھی میں شریک تھا ، سہالک مغربی و شہالی کے نام سے سوسوم ھوا ، احاطۂ بلگال ھی میں شریک تھا ، بھالک مغربی و شہالی کے نام سے سوسوم ھوا ، احاطۂ بلگال ھی میں شریک تھا ، پراوڈسز یا صوبے کہلاتے تھے اور تھام اسور خواہ تعلیمی ھوی یا انتظا سی پراوڈسز یا صوبے کہلاتے تھے اور تیام اسور خواہ تعلیمی ھوی یا انتظا سی وغیرہ کی منظوری سے انصام پاتے تھے ۔۔۔

سنہ ۱۸۴۳ ع میں اُن تہام تعلیمی اداروں کی نگرانی جو احاطهٔ بنگال کے صوبهٔ مغربی و شہالی میں واقع تھے گورمنت آگری کے تفویض کردی گئی ۔ اس تاریخ سے بالائی صوبوں کا نظام تعلیم احاطهٔ بنگال کے زیریں صوبوں

کے لظام سے هتنا هوا نظر آتا ہے ۔ پہلے یہ ایسی حکومت سے بلدها هوا تھا جہاں کے مقامی حالات یہاں کے حالات سے بہت کچھہ جدا تھا ۔ بنکال کا رنگ دائی پر فہیں چڑهنا تھا اور چڑهنا بھی تو کھلنا فہ تھا ۔ یہ بہت غنیهت هوا کہ اس سے جلد چھٹکارا هوگیا ۔ اب اُس نے اپدا رنگ روپ لکالنا شروع کیا اور جس تھنگ کی تعلیم یہاں کی ضروریات اور طبائح کے مناسب تھیں ، اس کا تول پڑنے اکا

سلم ۴۳ ع سے اس صوبے کی تہام تعلیم کاهوں کی سرپرستی اور نگرانی افقتنت کورلر کے هاتهہ میں چلی گئی - اس وقت بہالک سغربی شہالی کے حاکم مستر تامسن تھے - ان کی نظر سب سے پہلے اُس چیز پر پڑی جو صحیح تعلیمی اصول اور کامیابی کی جز ھے ' یعنی ذریعت تعلیم ، انہوں نے انگریزی کے چھوتے چھوتے اسکول سب بلد کردیے اور ان کی جگھه خالص دیسی زبان چھوتے چھوتے اسکول سب بلد کردیے اور ان کی جگھه خالص دیسی زبان کی درسکا هیں کھول دیں - اس کی وجه خود انھوں نے اپلی ایک یاد داشت میں بیان کی هے جس کا ترجمه بہاں عرض کیا جاتا هے حس

" سہالک مغربی شہائی سیں انگریزی تعلیم کا اس قدر شوق نہیں پایا جانا جس قدر بنگال سیں ہے " یہاں شان و نادر هی کوئی ستوطن یورپین هوگا - یہاں ایسے یورپین سوداگروں کی کوئی جہاعت نہیں جو اپنا کاروبار انگریزی زبان کے تریعی انجام دیتے هوں - یہاں کوئی سو پربم کورت نہیں جہاں سقدمات کی سیاعت یا عدالتی کارروائی انگریزی میں هوتی هو - تہام سرکاری کاروبار بجز انگریزی عہدہ داروں کی باهمی سراسات کے دیسی زبان میں هوتی ہو ۔ تہام سرکاری زبان میں هوتی کاروبار بجز انگریزی عہدہ داروں کی باهمی سراسات کے دیسی زبان میں هوتی ہے ۔ اس الئے انگریزی کا شوق پیدا کرنے کے المی

فرنی مستر تامسی کا خیال یه تها که اگر هم سهالک مغربی شهالی کے باشندوں کے داوں پر کوئی ایسا اثر تاللا چاهتے هیں جو محسوس هو تو یه انگریزی کے ذاریعے سے نہیں هوکا اس کا ذاریعه دیسی زیان هی هوسکتی هے - چنانچه ولا اسی یاد داشت میں لکھتے هیں --

" انگریزی زبان کی تعلیم آگرہ ' بدارس ' دھلی کے کالجوی تک محدود رکھنی چاھئے اور اس کی تکھیل میں انتہای درجے تک مدد دینی چاھئے - اس درجے کی تعلیم جو ھم ان لوگوں کو دینی چاھئے ھیں جو کثرت سے دوسرے اسکولوں میں داخل ھوتے ھیں اور جنھیں اس تعلیم کے حاصل کرنے کی فرصت یا شوق ھے تو انھیں زیادہ سستے طریقے سے ' کم سے کم وقت میں بہتر سے بہتر تعلیم صرت دیسی زبان کے ذریعے سے دی جاسکتی ھے " ۔

چنانچه اس اصول کی بنا پر ان کالجوں میں انگریزی زبان اور سائنس اور دیگر مضامین کی تعلیم کے لئے هر طرح کا سامان مہیا کیا گیا دهلی کالبج نے صحیح تعلیم کا سب سے عہدہ نہونہ پیش کیا اور آگرہ ' بنارس' بریلی کے کالجوں نے اس کی تقلید کی ۔۔

اگرچہ مقامی مجلس دھلی کالج کی نگران تھی ' لیکن اس کے اختیارات بہت محدود تھے ' ھر انتظامی اور تعلیمی امر کے لئے گورمنت یعنے لفتنت گورنر کی منظوری درکار ھوتی تھی - یہاں تک کہ نصاب تعلیم میں بھی کوئی خفیف سی تبدیلی بغیر منظوری کے نہیں ھوسکتی تھی - لیکن مجلس کی راے کی کالج کے معاملات میں گورمنت وقعت کرتی تھی اور اگرچہ بھض اقاوت اس کی راے سے اختلات بھی ھوتا تھا لیکن اکثر معاملات میں

مقامی مجلس کا میر مجلس کوئی بڑا سرکاری عهده دار هوتا آها - شروع شروع میں اس کے صدر دهلی کے رزیدنت کهشنر سرتی متکات تھے اور ارکان مسترکاون جائنت میجستریت اور تاکتر راس سول سرجن تھے ۔۔۔

اس کے بعد ان حالات کے تحت میں جن کا ذکر اس سے قبل اعتبادالدولد وقف کے ضبن میں آچکا ہے، مجلس کے ارکان میں نواب حامد علی خان شریک کئے گئے۔ مستر تیلر مجلس کے سکرتربی اور کالاج کے سپرنڈنڈنٹ مقرر ہوئے ۔ سند ۱۸۴۲ء میں علاوہ مذکورہ بالا صاحبوں کے مستر سی ۔ گرانٹ ، نواب حسام الدین ( جو دھلی کے امرا میں سے تھے ) اور مواوی صدرالدین ( صدرامین اعلی بھی مجلس کے ارکان مقرر کیے کئے ۔

سقه ۱۸۴۷ ع میں أن اصحاب كا أضافه شوا --

مسٽر ھے۔ پی کبلز سول سرجن –

40000000 ...

راے رام سون داس تہدی کلکتر -

مستر تیلر جو اب پرنسپل تھے ، عسب معہول سکر تربی رہے ۔

سله ۴۸ ع میں مسلّر ایج کیپ بھی رکن مجلس بنائے گئے ۔۔

سلم ١٨٥٣ ع ميں کميتي نے ارکان يه تھے \_

سستر هم - پی هور تر میجستریت و کلکتر دهای ( سر تی - تی متکات کا انتقال م نومیر سنه ۱۸۵۳ ع کو هوگیا ان کی جگه یه صدر تجویز هو \_ ) سرچه - تهیونلس متکات اسستنت میجستریت ...

کیپی آو - سی تکلس

مواوى صدر الدين صدر امين اعلى

نواب حامد على خال

چے - کار کل ( پونسپل ) جونیر مهبر و سکری آری

سنه ۵۵ - ۱۸۵۴ م سین ای ناسون کا اور اضافه هوا -

مستمر سائهن فريزر كهشنر

مساتر آر - بی مورگن سول ششن جېم

مستر دی - اے ایجرتن میجستریت و کلکتر \_

سقاسی سجلس کے ارکان سب کے سب وہی ہوتے جو دہلی کے رہنے ۔
والے تھے یا جن کا قیام دالی میں ہوتا ، زیادہ تر تعداد سرکاری عہدہ داروں
کی ہوتی تھی اور تبادلے پر ان کے جانشیں ان کے قائم مقام ہوجاتے - دئی
کا خاص باشندہ ایک آدہ ہی ہوتا 'لیکن خاص خاص معاملات میں مجلس کے
ارکان دالی کے معزز اور با اثر اصحاب سے مشورہ کرلیا کرتے —

مجلس نے اکثر حکومت سے اہل دہلی کے خیالات اور جذبات کی ترجہانی کی اور ان کے تعلیمی فوائد کو مدنظر رکھہ کر گورمنت سے بسا اوقات کار آمد تجاویز کو منظور کرایا اور علاوہ اس کے تعلیم اور روشن خیالی کی حمایت اور اشاعت میں بھی اس معزز مجلس کے ارکان نے بہت قابل تعریف کام کیا ۔ جنوری سنہ ۵۷ م میں جب کالم پنجاب گورمنت میں منتقل ہوگیا ۔ قو اس مجلس کا بھی خاتمہ ہوگھا ۔

#### زمطيلات

تعطیل مدارس هی کو نهیں بلکه سب دفتروں کو بھی عزیز هوتی هے - اس

سے ند کہیں)۔ دائی کائج میں تعطیلیں خوب هوتی تھیں۔ مسلمان جمعه کے ند کہیں)۔ دائی کائج میں تعطیلیں خوب هوتی تھیں۔ مسلمان جمعه کے دن اور هندو هر سالا کی پہلی، آتھویی، پندرهویں، بائیسویں کو تعطیل سناتے تھے۔ انگلش کائج کے خم هونے کے بعد سرکار نے حکم دیا که صرت اتوار کی چھتی سنائی جاءے اور جمعه کے دن نماز کی چھتی دی جاءے۔ لیکن اس پر بھی اور بہت سی تعطیلیں تھیں۔ هندو مسلمان ذرا ذرا سے سیلوں تہواروں اور متعدد خرافات پر چھتی مناتے تھے اور مولوی اور پندت طلبه کی پشت پر هوتے تھے۔ اس سے تعلیم کا بڑا هرج هوتا تھا۔ مستر کار گل ( پرنسپل ) نے تجویز کی که خاص خاص تہواروں کے سوا باتی تعطیلات یک قام اُڑا دی جائیں لفتنت گورنر نے اس تجویز کو منظور کیا اور کہا که عدالت دیوانی میں نفت بایام کی تعطیلات هوتی هیں وهی کائج میں دی جائیں اور اس پر بھی اگر کوئی طالب علم غیر حاضر هوجاءے تو اس کے وظیفے میں سے دوچار آنے فی یوم کے حساب سے وضع کرلیے جائیں، دوسروں پر دو آنے جرمانه کردیا جاءے فی یوم کے حساب سے وضع کرلیے جائیں، دوسروں پر دو آنے جرمانه کردیا جاءے

### م م کالی کی عمارت

ابتدا میں کالم غازی الدین خال کے مدرسے میں تھا چنانچہ مستر تامسن اپنی یاد داشت مورخه ۸ اپریل سنہ ۱۸۲۱ ع میں اکھتے هیں که "غازی الدین خال کا مدرسه جہال دهلی کالم اس وقت پر هے ایک شاندار عبارت هے اور محض دیسی درس گاہ کے لیے نا موزوں نہیں هے مگر انسوس که یورپین کوار تر دور هے اور انگریزی انستی تیوشن کے موزوں بنانے کے لئے صرت کی ضرورت هوگی "-معلوم هوتا هے که اس کے بعد مشرقی اور انگریزی شعبے ایک جاکردیے

گئے تو کالیم کتب خاند داراشکوہ میں اُٹھہ آیا یہ بھی ایک تاریخی عہارت ہے ۔ کبھی کسی زمانے میں داراشکوہ کا کتب خانہ تھا' اس کے بعد ( سلم ۱۹۳۷ع ) علی مردان خان مغل حاکم پنجاب کا اقامت خانہ رہا ۔ سنم ۱۸۰۳ع م میں سرتیوت اخترلونی بارت کی رزیدنسی ہوءی ۔ اس کے بعد کالیم آیا ۔ کالیم کے توتنے پر ضلع کا مدرسه اس میں رہا اور اب میونسپل بورت اسکول ہے۔ اس کے دروازے کے ستون پر جو تختی لگی ہوئی ہے ۔ یہ صحیح نہیں ہے ۔ اس کی داروازے کے ستون پر جو تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے ۔ قیام کی تاریخ سنم ۱۸۰۲ سے سنم ۱۸۷۷ لکھی ہوئی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے ۔ ہب غدر ہوا تو کالیم اسی عہارت میں تھا ۔ جب انگریزوں کی فتم ہوئی تو اس پر فوجی افسررن نے قبضہ کرلیا تھا اور سنم ۱۸۹۷ م تک ہوئی تو اس پر فوجی افسررن نے قبضہ کرلیا تھا اور سنم ۱۸۹۷ م تک اور سنم ۱۸۹۷ م تک اور سنم ۱۸۹۷ م تک اور سنم ۱۸۹۷ م میں اپنی قدیم عہارت میں چلا گیا ۔ درمیانی عرصے میں اور سنم ۱۸۸۷ م میں اپنی قدیم عہارت میں چلا گیا ۔ درمیانی عرصے میں دہلی انستیتیوت یا موجودہ تاؤں ہال اور میونسپل کہیتی کے اس حصے میں دہلی دہلی انستیتیوت یا اور عائیں جانب ہے 'جہاں بعد میں ایک میت تک لائیریری رہی۔

- MXXXX

#### تاليف و ترجية

## دهلی ورنیکلر سوسائتی

اینجوکیشنل کهیتی ایری رکاوت یه تهی که کتابیں نهیں تویی - اور درس تدویس کے لیے کتابیں ایسی هی هیں جیسے کاریگر کے لیے ارزار - جو اول دیسی زبان کو دریعهٔ تعلیم بنانے کے سخالف تهے ان کا سب سے برااعتراض دیسی زبان کو دریعهٔ تعلیم بنانے کے سخالف تها - دیسی زبان کے حامیوں کو یہی تھا اور یه کوئی معہولی اعتراض نه تها - دیسی زبان کے حامیوں کو بری دقت کا سامنا تھا - اس لیے انھوں نے سب سے پہلے اس طرت توجه کی - سرکاری تعلیمی کهیتی ( ایجوکیشنل کمیتی) سنه ۱۸۲۵ ع میں قائم هوئی ، لیکن اس سے بہت قبل اسکول بک سوسائٹی نے بہت سی مفید کتابیں دیسی زبان میں مدارس کے لیے تیار کیں اور هزاروں کی تعداد میں شایع هوئیں - لیکی یه محض ابتدائی کتابیں تھیں —

قدیم ایجو کیشنل کہیتی کے پیش نظر بھی دیسی زبان میں تعلیمی کتابوں کی ترتیب کا مسئلہ تھا لیکن اس کی سرگرمی زیادہ تر سنسکرت اور عوبی کی جانب رھی ـــ

ایجو کیش که هتی کا وجود سله ۱۸۳۵ ع میں ظہور میں آیا ۔ یہ عظمت تسلیم کرئی گئی تھی اور حکومت نے فیصله کردیا تھا کہ تھام مضامین کی تعلیم انگریزی کے ذریعے سے دی جائے اور دیسی زبان کے حامی اور خیر طلب ناکاسی اور بے بسی کی حالت میں تھے ۔ اس وجه سے ترجیے کا کام بھی رک گیا ۔ اس سیں شک نہیں کہ اصولاً اس کا اعترات کیا جاتا تھا کہ دیسی زبانوں میں مغربی علوم کا ترجیه هونا چاهئے ئیکن عہل کا رخ دوسری طرت تھا ۔ ایجو کیشن کہیتی نے اپنی سالاقہ رپوت بابت سنه ۱۸۳۵ میں صات طور سے اس امر کا اعلان کیا کہ دیسی علم ادب کا بنانا اس کہیتی کا قطعی مقصد رھے گا اور اس کی مساعی اسی جانب رهنی اس کہیتی کے ایکن عبل کا ور اس کہیتی کے ایکن عبل کا ور اس کی مساعی اسی جانب رهنی

جب لارت آکلفت نے تعلیمی کتابوں کے ترجمے کی طرف توجہ دلائی اور ابتدائی کتابوں کے تیار کرنے کی طرف خاص داچسپی ظاهر کی تو ایجوکیشنل کمیتی یکایک سوتے سے جاگی اور سفہ ۱۸۴۱ ع میں ایک ذیلی مجلس قائم کی گئی جس میں سرایتورت ریاں (Ryian) 'مستر پرنسپپ' مستر سدر لینت بھی شریک تھے ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ

یہ کہیتی تہام معلومات بہم پہنچاے اور کام کا خاکہ تیار کرے ۔ گورنر جنرل نیز کورت آن تائرکترز کی یہ راے تھی که اس معاملے میں تینوں احاطوں کو اتفاق سے کام کرنا چاهیے ' چنانچه اس بنا پر اس کہیتی نے مدراس اور بہیٹی کے بورتز آن ایجوکیشن سے مراسلت شروع کی —

ذیلی کہیتّی نے بعد ازاں اپنی رپوت پیش کی جس میں یہ امور تجویز کئے —

- ر صرت و نحو پر کټابين تيار هوني چاهئين --
- ۴ اس کام کے لیے ایسے اشخاص انتخاب کئے جائیں جو اس کے اهل هوں اور جو دیلی کھیتی کی نگرانی میں بلا معارضه یا تلخوا پر کام کرنے کے لیے آمادہ هوں —
- ۳- اس کے بعد تھریجی کتابوں کا ایک سلسلہ علم کی ہر شاخ پر تیار کرایا جائے جو اوگوں کی اخلاقی اور فھنی ضرورتوں کو پورا کرسکے ۔۔۔
  اسی قسم کے چند اور مشوروں کے بعد ذیلی کہیتی نے حسب ذیل راے کا اظہار کیا :

"مذکور گابالا تجویز پر اس قدر اخراجات عائد هونگیے که گورمنت ان کے دینے کے لیے تیار نه هوگی - علاوہ اس کے فوراً ایسے اشخاص کا دستیاب هونا جو سائنس اور ادبیات کی مختلف شاخوں کے ترجمه و تالیف کے اهل ارر اس کے سر انجام دینے کے لیے بخوشی آمادہ هوں ' مشکل هوگا - ایک کم جامع لیکن زیادہ کار آمد مشورہ یہ ہے کہ هر مہکن ناریعے سے اهل اشخاص کو آمادہ کیا جائے کہ وہ دیسی فضلا کی اعانت سے مطلوبہ کتب کی تالیف اور تیاری کا کام اپنے ذمے این - کام کا تعین کہیں کہیں کہیں کرے گی - اور جو کتاب بعد پسندیدگی شایع کی جا ۔ گی مولف کو اس کا صاح دیا جا ے گا ۔ "

صلے کے متعلق کہیتی نے یہ طے کیا کہ سائنس کی معبولی ضخامت کی کتاب یا رسالے کے ایسے ایک ہزار روپیہ کانی ہوگا ۔ اس صلے کے علاوہ جب کتاب ان کے نام سے شایع ہوگی تو ان کی خاصی شہرت بھی ہوگی۔ اس طریقے سے ہہت افزائی کا ایک موقع نکل آے گا ۔ اور ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی لوگ اس طرت توجہ کرنے اگیں گے اور کام میں ترقی کی امید ہوجاے گی ۔

اس اسکیم کے عبل میں لانے کے ایسے کہیتی کو ایک مبصر کی بھی ضرورت ھوگی تاکہ جو کتابیں پیش ھوں ان کی جانچ کرسکے ۔ اگر کہیتی کے ارکان میں ایسے اهل اور قابل شخص ھوں جنھیں فرصت ھو اور خوشی سے اس کام کو انجام دے سکیں تو پھر کسی شخص کی ضرورت ہاتی نہ رہے گی ۔۔

ایک اصول جس بو سب نے اتفاق کیا یہ تھا کہ درسی کتابیں پہلے انگریزی میں لکھوائی جائیں ، اور پھر ان کا ترجمہ دیسی زبانوں میں کیا جاے ۔ اس سے آسانی کے علاوہ تعلیمی نظام میں یکسانی بھی پیدا ہوجاےگی ---

احاطة بہبرتی کے بورت آت ایجو کیشن نے اس سے اتفاق کیا ، اور یہ مشورہ دیا کہ دیسی زبان کی کتابیں اور انگریزی سارس کی نصابی کتابیں ایک ہونی چاہئیں ۔۔

یہ بھی طے ہوا کہ کہیتی کی آخری منظوری سے قبل ان تالیفات کو مدراس اور بہبئی کے بورت آت ایجو کیشن جافیج لیا کریں ۔۔

تعویق پیدا کرنے کام کو تالفے اور ترقی روکفے کے لیے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں هوسکتی تھی ۔۔۔

خاص طور پر جی کتابوں کی ضرورت سحسوس هوئی وہ یہ تھیں ۔

دیسی زبان کی ریتریں ' هندوستان کے بعض اضلاع کے حالات 'تاریخ بنگاله '

هندوستان کی عام تاریخ ' اخلاقی تعلیم پر ایک رساله ' ان' کے علاوہ چند اور کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کوئی خصوصیت نہیں رکھتیں ۔ آخر میں یہ مشورہ دیا گیا کہ ' سلطنتوں اور حکومتوں کے عروج ر زوال کی تاریخ اقواسی فقطۂ نظر سے ' تالیف کی جا ے ۔ ید ایسی عظیمالشان تالیف تھی که هندوستان کے کسی بورپین کو اس کی تالیف کا وقت نہیں مل سکتا تھا —

کتابوں کی فہرستوں کا بنائینا اور تائیفات کے اچھے اچھے نام تجویز کرئینا ایک بات ھے اور ان کا مرتب کرنا دوسری بات مسب سے پہلی کتاب یعنی ریتر قاکتر ییٹس ( Dr.Yates ) نے تیار کی اور مدارس میں جاری بھی کردی گئی میاتی تائیفات کے نام ھی نام رہ گئے میلے سے کچھ کتابیں اردو اور بنکائی میں ترجیه کی ھوی موجود تھیں وہ کام میں آئیں مثلاً مارشیدی کی تاریخ هند —

البتم ایک کتاب جو قابل لعاظ هے اس زمانے میں تالیف هوی وہ بنکائی انسائیکلوپیتیا تھی جو ریورنت کے - ایم بنرجی کی نگرائی میں نکھی گئی تھی - یہ اصل میں مختلف مضا میں پر الگ الگ رسالے هیں - اکثر ان میں سے ایسے هیں جو پہلے سے اکھے هوے تھے اور انھیں بغیر کسی تغیر و تبدل کے ویسے هی نقل کردیا هے اور بعض ایسے هیں جن میں هندوستان کے حالات کے روسے مناسب تغیر و تبدل کرایا گیا هے ان انتخابات اور تغیر و تبدل پر کونسل آت ایجوکیشن کی نگرانی تھی -

الکہوائیں یا دوسری انجہدوں نے ' سازس تک محدود تھی ۔ مدرسے کی چار دیوائیں یا دوسری انجہدوں نے ' سازس تک محدود تھی ۔ مدرسی کتابیں تو چار دیواری کے باہر ان کی بہت کم سانگ تھی ۔ خیر درسی کتابیں تو ظاہر ہے کہ مدرسوں ہی کے کام آئیں گی' اور ان کی اشاعت وہیں تک محدود رہے گی' لیکن یہ خیال ضرور د ل میں آتا تھا کہ اگر تاریخ مندوستان یا نیچرل نلاسفی پر کتابیں لکھوائی جا ئیں یا کوئی ہندوستان کا گزیتیر یا کو ٹی اور ایس ہی کتاب تا لیف کر د ی جا ہے تو وہ ضرور ہندوستانیوں میں مقبول ہو گی ۔ لیکن دیسی زبانوں میں اس ضرور ہندوستانیوں میں مقبول ہو گی ۔ لیکن دیسی زبانوں میں اس قسم کی کتا ہوں کا شایح کر نا جو کھم سے خالی نہیں تھا ۔ کتا بوہ کہ مدارس سے باہر مانگ مدرسوں میں ہوتی ہے ۔ ایک دوسری بات یہ وہی کہ مدارس سے باہر مانگ اس لیے بھی کم تھی کہ کتابوں کی قیہت زبادی کی دیستانی تھی ۔ تیں چار یا پانچ روپ فی کتاب ایسی قیمت ہے جو ہندوستانی آسانی سے ادا نہیں کرسکتے ۔ اور ہندوستان ہی پر کیا موقوت ہے انگلستان

میں بھی سواے بعض اعلیٰ درجے کی کتابوں کے ' اتلی قیمت کوئی بھی خوشی سے ندنے کا ۔۔

یه مختصر خاکه هے ایجو کیشنل کہیتی ' اس کے قیام اور اس کی کار گزاری کا - اس سے دیسی زبانوں میں قرجمے کی ابتدائی کیفیت معاوم هوتی هے --

الحجهن اشاعت علوم بذريعة المكن اس كے بعد هى ايك اور تحريك السنة ملكى يا دهاى ورنيكار اسى غرض سے علم كے بعض سحے شائقين اور \_ دیسی زبانوں کے ههادردوں کی سعی اور توجه

ترانسلىشن سوسائدًى

سے عبل میں آئی اور " انجبی اشاعت علوم بدریعه السنة ملکی " (Society for the Promotion of Knowledge in India Through the Medium of قائم کی گئی - اس کا مقصد اس کے نام سے ظاہر ہے - ( Vernacular Languages اس کی غوض یہ تھی کہ اُن مشکلات کو رفع کرے جن کا ڈاکر اوپر کیا گیا ھے اور ترجمے یا جدید کتب کی تالیف کے ذریعے سے هندوستان کی زبانوں کی ترقی میں کوشش کی جانے - اس مقصد کے حصول کے لیے جو تدابیر اس انعین نے اختیار کیں ' ان کا خلاصہ یہ ھے -

- 1 انجبی کا یه ماشا هے که انگریزی سنسکرت ، عربی ، فارسی کی اعلی درجے کی کتابیں اردو' بنگائی' هندی میں ترجمه کی جائیں اور سب سے اول دیسی زبان کی درسی کتابین تیار کی جائیں -
- ۴ ۔ اگرچہ الیں نہیں کہ ابقدائی ترجہے اعلی درجے کے هوں لیکن یہ توقع 🕟 کی جاتی ہے کہ اگر آن کے استعبال اور سر پرستی کی مسلسل اور یا قاعدہ

کوشش کی گئی تو دیسی زبانوں سیں بہت کچھہ ترقی ہوجا کی ۔ ۲ = ترجہہ اگر اس درجے کا بھی نہ ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے سکر سمجھہ سیں آسکتا ہے اور صحیح بھی ہے تو انجہن اپنی بساط کے موافق اس کی سر پرستی کرے گی ۔ ابتدا سیں چوں کہ قلیل تعداد سیں اس کے نسخے چھپوواے جائیں گے اس لیے آیندہ طبح کے موقعوں پر اس میں اصلاح ہوتی رہے گی ۔ لیکن اگر اس اثنا میں اس کتاب کا کوئی بہتر ترجمہ ہوگیا تو پھر پہلے ترجمے کا چھپوانا موقوت کردیا جاے گا ۔ دیسی زبانوں کی مفید جدید تالیفات اور انگریزی سنسکرت عربی کی اعلی کتابوں کے ترجموں کے مسودے یہ شرح ۱۹ آنے تا یک روپیہ فی صفحہ (حسب حیثیت تالیف یا ترجمہ ) خریدے جائیں گے ۔ فارسی فی صفحہ (حسب حیثیت تالیف یا ترجمہ ) خریدے جائیں گے ۔ فارسی فی صفحہ (حسب حیثیت تالیف یا ترجمہ (دوسری دیسی زبان سیں) اس فی صفحہ شرح پر خریدا جا کا ج

- ٥ قاعدۂ بالا کے روسے جو ترجمہ انجمی خریدے گی اس کا حق تالیف
   ( بشرطیکہ کوئی اور معاہدہ نہ کیا گیا ہو ) انجمی ہی کا ہوگا —
- ۹ قاعدہ بالا کا اطلاق سلکی السنہ کی جدید قالیفات یا جدید اعلیٰ کتاب
   کے ترجہہ پر ( جو اصل کتاب کے طبح سے تین سال کے اندر کیا گیا

ہ نظر ثانی کے لیے یہ شرح بعد میں تجویز ہوئی : ابتدائی ' تاریخی اور ادبی کتابوں کے لیے فی صفحہ چھے آئے - سائٹس ' قانوں یا فلسنے کے لیے فی صفحہ دس آئے ۔۔۔

- ۷ ترجموں کے مفید ہونے نہ ہونے کا فیصلہ انجمان کی سجلس انتظامی
   کرے گی اور سب سے اول وہ اپنا سرمایہ اُن کتابوں کی طبیع پر صرت
   کرے گی جو نہایت ضروری ہیں —
- ۸ انجهن طبع کے لیے ابتدا میں عہوماً ایسی کتابیں خریدے کی جن کا حجم
   چار سو پانسو صفحات سے زیادہ ندھو گا --
- 9 الحجمن اپلی کتابیں جہاں تک مہکن ہو کا سستی بیچے گی اور طبع کے اخواجات کا ایک حصہ اور بعض صورتوں میں تہام اخراجات انجوں اپنے سرمائے
   سے ادا کرے گی † --

اس انجهن کے بانیوں اور معاونوں میں هفدوستانی اور انگریز برابر کے شریک تھے۔ چندہ دینے والوں کی فہرست دیکھئے سے معلوم هوتا ھے کہ معطیوں کی کل تعداد ۱۱۹ تھی جس میں ۲۰ انگریز تھے ۔ اور چندے میں بھی تقریباً برابر شریک تھے ۔ شاہ اودہ ' اُن کے صاحبزادوں اور ان کے وزرا و اسرا نے بھی عطیے دئے ۔ اسی طرح حیدرآباد دکن سے اسیر کبیو ' سر سالار جنگ ' سراج الملک بہادر ' راجہ رام بخش وغیرہ نے چندے عطا کیے ۔ مجلس انتظامی کے ارکان یہ تھے :

تى - تى ميتكات -

<sup>+</sup> رودداد ور نهملر ترانسلیشن سوسائتی سرتبهٔ سمرتری بقروس مطبوعه سلمه ۱۸۴۵ع

سى - گرانت -

ای - سی - ریونشا -

تبليو - سين كونتن -

دواركا ناتهه تيگور -

اور سکرتری مسر بتروس پرنسپل دھلی کالم تھے ۔۔ انجمن نے انگریزی سے اردو میں ترجمے کے لیے چدد قواهد بھی وضع کیے تھے جن کا یہاں بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ھوگا ۔۔

- ا جب سائلس کا کوئی ایسا لفظ آئے جس کا مترادت اردو نہیں مثلاً سو تیم '
  پوئے سیم 'کلورین رغیرہ تو ایسے لفظ کو بجنسہ اردو میں لے لینے
  میں کوئی هرج نہیں یہی قاعدہ ایسے خطابات والقاب کے بارے میں بھی
  مد نظر رکھا جائے جن کے مساوی خطابات و القاب هندوستان کی تاریخ میں
  نہیں یاے جائے مثلاً بشپ ' تیوک ' ارل ' کلکتر وغیرہ —
- ۲ ۔ اگر سائنس کا کوئی لفظ ایسا ھے جس کا مترادت اردو میں پایا جاتا ھے تو اردو افظ ھی استعمال کرنا چاھئے۔ جیسے آئرن کے لیے اوھا ؛

سلفر کے لیے گندھک ؛ منسقر کے لیے وزیر ؛ سہنز کے لیے طلب نامہ —

اگر لفظ مرکب ہے اور ہر دو لفظ انگریزی ہیں اور دونوں میں سے

کسی کا مترادت اردو میں نہیں تو وہ لفظ بجنسہ اردو میں منتقل

کرئیا جاے - جیسے ہائترو کلورک - کیوں کہ ہائتروجی اور کلورائی میں

سے کسی کا مترادت اردو میں نہیں - لیکن اس کے یہ معنے نہیں که پورے افکریزی جہلے کو بجنسه اردو میں لے لیا جاے بلکه آسے اردو میں ادا کرنے کی کوشش کی جاے - مثلاً جستس آت دی پیس کو اردو میں جستس پیس کی اور مائری آردر آت دی باتھہ کو لشکوی جہاعت باتھہ کی اور

ملتّری اینت ریلیجس آرتر آن مالتّا کو لشکری و مذهبی جهاعت مالتّا کی ترجهه کیا جاے —

ع م اگر افظ مرکب ہے اور اردو میں اُس کا کوئی مترادت نہیں ' مگر الگ کوئی مترادت نہیں ' مگر الگ کے مترادت اردو میں موجود ہیں تو یا تو اِن دونوں لفظ کو ملا کر یا کسی دوسرے مساوی مفہوم کے الفاظ میں ترجیه کرلیا جاے • مثلاً کرانواوجی Chronology کا ترجیه علم زماں - هاؤس آت لارتز کا کچہری امیروں کی ماؤس آت کامنز کا کچہری و کلاے رعایا کی یا صرت کچہری و کلا کی دوکلا کی ۔

و جب یه قاعدہ یا قاعدۂ ذیل اسانی سے مطابق نه هو تو پهر غهر زبان کا الفظ اردو میں لے ایا جائے - جیسے هائیدتروجن ' نائقروجی سے اگر مرکب لفظ ایسے دو مقرد الفاظ سے بنا هے جن میں سے ایک کا مترادت اردو میں موجود هے مگر دوسرے کا مترادت نہیں تو ایک انگریزی اور دوسرے اردو سے مرکب بنا لیا جاے - جیسے کورت آت تائرکتر کا ترجهه کچهری تائرکتروں کی - آرچ بشپ کا ' بشب اعلیٰ کرلیا جاے سرعف لفظ ایسے هیں جیسے آرتر ( Order ) 'کلاس ' جینس ( Genus )
امییشیز ( Species ) جن کے مترادت اگر چه کسی نه کسی صورت میں اسپیشیز ( Species ) جاتے هیں تا هم انگریزی الفاظ اردو میں بناے جاتے هیں تا هم انگریزی الفاظ اردو میں اس قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے مقہوم کر لیے جائیں تو ملاسب هوگا - کیونکه اردو میں اس قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے مقہوم ایک دوسرے کے مقہوم ایک دوسرے کے مقہوم کے سمجھلے میں مغالطه پیدا هو جاتا هے حالانکه ای الفاظ کے معانی کا امتیاز نیچول هستری میں بہت اهم هے ۔

٨ ـ فارختون كے انواع (خاندانوں) كے نام يا تو اس نوع خاندان كے كسى مهتاز

فرد کے نام پر رکھے جاتے ھیں یا اس نوع کی مشترک خاصیتوں کی بنا پر نام رکھہ لیا جاتا ھے ، اس قاعدے کی پابند ی اردو میں بھی کی جاے - اگر یہ زیادہ آسان اور مفید ثابت ھو کہ ھر نوع ( خاندان ) کے الگ الگ نام صرت اس کے خاص اور سیتاز افراد پر رکھے جائیں تو پھر یہی کیا جاے —

ارپر کے قواعد میں اردو مترادت سے مطلب ایسا لفظ ہے جو ملک کے تعلیم یافتہ اور متوسط درجے کے طبقے میں معروت ہے۔ اگر ہماری مشرقی زبانوں کی تکشفریوں میں کوئی مترادت لفظ نہ سلے اور پلاتروں اور مواویوں سے پوچھنے کی ضرورت پڑے تو اس سے تو یہ بہتر ہے کہ انگریزی لفظ ہی اختیار کر لیا جاے - سائنس کا ترجمہ انگریزی ہی سے کیا جاے کا اس لیے انگریزی الفاظ سے زبان کو بچانا تقریباً نا مہکن ہے ساتھہ ہی یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ جہاں تک آسانی سے مہکن ہو انگریزی الفاظ نے استعمال سے اختراز کیا جاے - جو شخص کسی سائنس کی کئی تھی کہ جہاں تک آسانی سے مہکن کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو آئے چاہئے کہ اس سائنس پر جو کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو آئے چاہئے کہ اس سائنس پر جو خاص وجہ نہ ہو انھیں الفاظ کے استعمال کرنے کی کوشش کرے اورجب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو انھیں الفاظ کے استعمال کرنے کی کوشش کرے جو ان کتابوں میں استعمال کیے کئے ہیں۔ جب کسی انگریزی جملے میں کسی خاص واقعہ کی طرت اشارہ ہو جس سے اہل ہند واقف نہ ہوں تو مترجم کو چا ہیے کہ حاشیں میں یا مناسب ہو تو متی میں اس کی سختصر طور پر تشریح کردے سیں یا میں یا میں یا میں یا میاسب ہو تو متی میں اس کی سختصر طور پر تشریح کردے سے میں یا میں یا میاسب ہو تو متی میں اس کی سختصر طور پر تشریح کردے سیں یا میاسب ہو تو متی میں اس کی سختصر طور پر تشریح کردے سے میں یا میں یا میں یا میاست مو تو متی میں اس کی سختصر طور پر تشریح کردے سے میں یا میاسب ہو تو متی میں اس کی سختصر طور پر تشریح کردے سے میں یا میاست میں یا میاسب ہو تو متی میں اس کی محدید کی کوئی میں یا میاست میں یا میں یا میاست میں یہ کی کوئی یا میاست میں یا میاست کی کوئی کی کوئی یا میاست میں یا میاست کی کوئی یا میاست میں یا میاست کی کوئی یا میاست کی کوئی یا میاست کی کوئی کی کوئی یا میاست کی کوئی کی ک

مترجم کو لفظ به لفظ ترجمه کی کبھی کوشش نه کرنی چاھیے - ترجمت میں سب سے بڑی بات اصل مفہوم یعنے جملے کے معنے اور مطلب کو صحیح طور سے ادا کرنا ھے ' فوالا اس کی ساخت یا طرز ادا کیسی ھی مختلف کیوں نه ھو ۔

اصطلاحی الانفاظ کے بعد اسلامات کے متعلق یہ راے فای گئی تھی کہ تہام اصطلاحی الانفاظ کو بعد اسم اردو میں لے لیا مناسب ھوکا - البتہ کیہیا ی عناصر جن کے نام اردو میں موجود ھیں وہ ویسے ھی رھنے دیسے جائیں ' لیکن مرکبات میں انگزیری نام ھی رھیں ' جیسے ھاقترو سلفرک و غیرہ - چوں کہ اصطلاحی الفاظ کے مادے تعداد میں بہت زیادہ نہیں اس لیے اُن کی تفہیم میں کوئی زیادہ مشکل نہ ھوگی ۔

فہاتیات کا توجہہ بہت کتی ہے ۔ پورپین مصطلحات کا افظی ترجہہ بالکل مہمل ہوجاے گا۔ البتہ جو دوسرا طریقہ درختوں کے خاندانوں کے نام رکھنے کا بتایا گیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور عام طور پر مستعمل ہے مصوصاً ایسی حالت میں جبکہ یورپ کے کسی خاندان کے نہایت ممتاز افراد ہمیشہ وہی نہیں ہوتے جو ہندوستان میں ہیں ، بہرحال یہ نہایت ضروری ہے کہ کوئی صاحب جو نباتیات کا عام علم رکھتے ہوں اور اردو بھی خوب جانتے ہوں اس کام کو انجام دیں ۔

اگرچہ یہ انجہن انگریزی ' عربی ' سنسکرت اور فار سی زبانوں سے اعلیٰ فرجے کی کتابیں اردو ' بنگالی اور هندی سیں قرجہہ کرنے کے لیبے قائم کی گئی تھی لیکن سواے اردو کے بنگالی اور هندی میں کو ئی ترجہہ نہیں هوا - سکریتری نے اپنی رپوت سیں اس کی کئی وجو ہ بتائی هیں - ایک تو یہ کہ انجہی کا سرمایہ محدرد هے اور فی الحال هییں اپنی کوششیں صرت ایک زبان تک محدرد رکھنی چاهئیں ، دوسرے ' علارہ اس اسر کے کہ بنگال سے صوت ایک هی صاحب نے چندہ عطا کیا هے ' بنگالی زبان بد نسبت هندوستانی کے زبادہ ترتی یافتہ هے ۔ تیسرے ' اردو ترجہوں کے لیے دهای کالم سب سے موزوں جگھہ هے ' هندی اور بنگالی ترجہوں کے لیے اس قدر موزوں نہیں ۔ موزوں جگھہ هے ' هندی اور بنگالی ترجہوں کے لیے اس قدر موزوں نہیں ۔ موزوں جگھہ هے ' هندی اور بنگالی ترجہوں کے لیے اس قدر موزوں نہیں ۔ موزوں جگھہ هے ' هندی اور بنگالی ترجہوں کے لیے اس قدر موزوں نہیں ۔ موزوں جگھہ هے ' هندی اور بنگالی ترجہوں کے لیے اس قدر موزوں نہیں ۔ موزوں جگھہ هے ' هندی اور بنگالی ترجہوں کے لیے اس قدر موزوں نہیں ۔ موزوں جگھہ هے ' هندی اور بنگالی ترجہوں کے لیے اس قدر موزوں کی رعایا

کے لیے ہدائی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اغلب ہے کہ رفتہ رفتہ یہی زیان ان علاقوں کے گورنمت سارس اور کالجوں میں فریعہ تعلیم ہوجاے گی۔ فی التحال ارس رکاوت اس میں یہ ہے کہ فصاب کی مناسب کتابیں نہیں ہیں اور اس لیے جہاں تک ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چا ہئے کہ ہم ہندو ستانی زبان کی کامل " اسکول یک لائبریری " تیار کردیں اور اس کے بعد احاطۂ بنکال کی باقی خاص زبانوں کی طرت توجہ کریں ۔

رپورت کے آخر میں لکھتے ھیں کہ " مجلس انتظامی نے یہ تہیہ کرلیا ھے کہ بنگالی اور ھندی میں تر جہوں کے تیار کرنے اور طبح کرنے کے قبل اردو کی ایک چھوتی لائبریری کا مکہل کرلینا نہایت ضروری ھے خصوصاً مدارس کی کتاب کا - ورنیکلر ترافسلیشن سوسائٹی نے ان دو زبانوں میں کوئی کم نہیں کیا - لیکن ھندو ستان میں و تا پیچھے نہیں ر ھی - علاو تا اس کے اردو بہار اور صوبجات مغربی میں سرکاری زبان ھے اور اس لیے هندی سے زیادہ اس کی اھیت ھے "-

اصل بات یه هے که اگرچه انجهن کے مقاصی وسیح تھے اور وہ تینوں زبانوں کے لیے کام کرنا چاهتی تھی لیکن کام کرنے والا صرت ایک هی شخص تھا یعنے دهلی کالیج کے پرنسپل سستر بتروس - انھوں نے هی اس سے پہلے یه کام چھوتنے پیھانے پر اپنے کالیج میں شروع کر رکھا تھا - جب یه انجهن قائم هوی تو اس کا کام بھی کالیج والے هی کرتے تھے اور جیسا که ان کے هاں پہلے سے هوتا آیا تھا سب کتابیں اور ترجھے اردو هی میں مرتب هوے اور شروع هی سے یه انجهن اور اس کا سارا کام دائی کالیج کے هاتهه میں آگیا - اور یه انجهن "دهلی کالیج ورنیکلر ترانسلیشن سوسائتی "کہلانے لگی - ورنیکلر سوسائتی "لائبریری آت یوسفل ورنیکلر سوسائتی "لائبریری آت یوسفل

ناہم وغیرہ سب اسی کے نام ھیں ۔

دهلی کالیج میں یہ کام پہلے هی سے هو رها تھا میب کالیج کی جدیدہ تنظیم هودی اور مغربی علوم کی تعلیم بھی لازم قرار پائی تو پہر وهی پرانی مشکل پیش آئی کہ کتا ہیں کہاں سے آئیں اور بغیر کتابوں کے تعلیم کا هونا معلوم - قدیم السنہ یعنی عربی ' سلسکرت یا فارسی میں جدید علوم اور تاریخ پر کوئی کتاب نہ تھی اور مولوی اور پندت ان مضامین کی تعلیم دے نہیں سکتے تھے' لہذا ایک صورت یہ نکالی گئی کہ تین طالب علم جن میں (ماستر) وام چندر سب سے پیش پیش تھے کالیج کے کام کے بعد فلسفہ و ریاضی وغیرہ کی کتابوں کا ایک ایک صفحہ ارداو دیں ترجیم کرتے اور پرنسپل بتروس کی کتابوں کا ایک ایک صفحہ ارداو دیں ترجیم کرتے اور پرنسپل بتروس ترجیم پرت کر اصلاح دیتے - اس طرح جب کتاب ختم هوجاتی تو چھاپنے کو درے دی و برانس کی جماعتوں کے نصا ب تعلیم میں شریک دردی جانتی اور نبیجے کی جماعتوں کے نصا ب تعلیم میں شریک کردی جانتی اور نبیجے کی جماعتوں کے نصا ب تعلیم میں شریک

مستر یتروس کا تقرر کائج کی پرنسیلی پر سنه ۱۹۴۱ ع میں هوا اور اسی وقت سے انگریزی زبان کی کتابوں کا ترجیه تهورا تهورا کر کے اردو میں هونا شروع هوا - سنه ۱۸۴۳ ع میں " انجین اشاعت علوم بنریعه السنه ملکی استان هونا شروع هوئی اور سرماے کے بہم پہنچنے سے یه کام کالم میں با قاعدہ هونا شروع هوگیا اور کتابیں "دهلی ورنیکلر ترانسلیشن سوسائتی "کی نگرانی میں طبع هرنے لگیں - پرنسپل بتروس نے اپنے ایک نوت میں بیان کیا هے کہ کس طریقے سے داہلی کالم میں ترجیدے کیے جاتے تھے - اس نوت کا ترجید کیا جاتا ہے ۔

" پرنسپل کی تحریک پر یا اُس کے مشورے سے هندوستانی مدرس اور شعبہ انگریزی کی اعلیٰ جہاعت کے طالب علم کسی

انگریزی ( سطبوعہ یا قلمی ) کتاب کو اردو ترجمے کے ایے انتخاب کرتے تھے۔ انھیں یہ پہلے ھی بتادیا گیا تھا کہ اگر اُن کے ترجمے اچھے ھوے تو جہاں تک جلد سمکن ھوگا اُن کے یہ ترجمے طبح کرا دیے جائیں گے اور اُنھیں ( ترجمے کی خوبی اور کام کی دشواری کا احتاظ کر کے ) فی صفحہ چھہ آنے سے بارہ آنے تک کی شرح سے معاوضہ دیا جاے گا۔ طبح سے پہلے ترجمہ کی نظر ثانی سترجم کے مواجه میں صدر سدرس یا پرنسپل کرتے تھے یا کوؤی قابل اور اھل ھلدو متانی مدرس اپنی فرصت کے اوقات میں اُسے دیکھہ لیتے تھے۔ جب نظر ثانی ختم ھو جاتی تو ترجمہ چھیئے کے لیے لیتے تھے۔ جب نظر ثانی مرزوں شخص ( اور عام طور پر خود دیکھہ مترجم ) اُس کے پروت دیکھتا ۔

مشرقی زبانوں کے ترجہوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا - صرف اتنا فرق تھا کہ یہ ترجہتے نظرثانی کے لیے صدرسدرس یا پرنسپل کی خدست میں پیش نہیں کینے جاتے تھے - بلکہ یہ کام جیسا موقع ہوتا کسی مولوی یا پلات کے تغویض کر دیا جاتا تھا --

مدارس کی درسی کتابیں جو آب تک دهلی کالم یا دوسری دارس گاهوں کے استعمال کے اپنے طبع هوئی تهیں اُن کے صرف ایک ایک ایک سو نسخے طبع کیے گئے تھے۔ اُن میں سے بہت سی کتابیں ختم هو چکی هیں اور بعض "سدرسه" (یعلی دهلی کالم کے مشرقی شعبے) میں جاری هیں - اُن کتابوں کے ستعلق یه قوار دیا گیا تھا کہ مدرسین پڑهاتے وقت تھام غلطیوں اور سیہم

جہلوں وغیرہ پر جو ان کی راہے میں قابل اصلاح هیں ، نظر رکھیں ارر قلهبند کرایں - بعد ازاں یہ مجوزہ اسلاحیں صدر سدرس یا پرنسپل کو دکھائیں اور اس کی پسندیدگی اور مشورے کے بعد دوسرے اتیشن میں درج کردی جائیں - چونکہ هر بعد کے اتیشن میں طریقہ عہل میں لایا جاتا هے اس لیے توقع کی جاتی هے کہ هر ترجہہ گو شروع میں کیسا هی ناتص هر آخر میں جہل غلطیوں سے پاک صاف هو جاتا هے سے

جب کسی انگریزی فرسی کتاب کا اردو سیں اچھا ترجید هو جاتا اور چھپ جاتا هے تو وہ " سارسه" سیں بالکل اسی طرح کا م آتی هے جیسے کالیج کے انگریزی شعبے میں اصل انگریزی کتاب بعض ارقات کسی سولوی کو ایک ایسے نصاب تعلیم کی بھی نگرانی کرنی پرتی تھی جس میں ایک ایسی کتاب بھی داخل هے جو انگریزی کا ترجید هے اور ایک ایسے فن سے متعلق هے جس سے مواوی صاحب نا راقف هیں تو ایسی حالت میں وہ خود بھی اُس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنے شاگرہوں کو بھی پرتھاتے آس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنے شاگرہوں کو بھی پرتھاتے ہے۔ اگر کسی انگریزی ماسٹر کو جو اردو اچھی طرح بول سکتا هے ایک اچھی نصاب کی کتاب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دے دہ می جانے تو وہ اردو میں ایسی هی آسانی اور خوبی سے تعلیم دے دہ مکتا ہے جیسے انگریزی میں۔ اس کے ایسے اُسے یہ کرنا هوگا کہ وہ اردو ترجید اپنے طااب علموں کو پرتہ کر سناے یا جہاعت کے کسی طالب علم سے پرتھواے - چونکہ اس کے هاتھہ میں انگریزی کتاب هوگی وہ آسانی سے ترجید سہجھہ لے کا اور

تھوڑی سی مشق کے بعد بغیر زیادہ دقت کے زبانی کتاب کے مطالب سمجھانے پر قادر ہو جا ے گا " -

سنه ۱۸۴۵ ع میں جب مستر بتروس بوجه علائت اپنی خدست سے علاحت ہوری دور اس کی جگه تاکتر اسپرنگر کا تقرر هوا - تاکتر صاحب موصوف نے بھی ترجهه و تالیف کے کام کو اُسی شوق اور سرگرمی سے جاری رکھا جیسا که اُن سے پہلے هو رها تھا -

سند ۱۸۴۵ م میں کالم کی جو رپوت مجلس تعلیمی کی طرف سے سرکار میں پیش کی گئی تھی اس میں اس سوسائٹی کاذکر ان الفاظ میں کیا گیا ھے۔

" مستر بتروس کے جانشین مستر اسپر نگر اس کام کو اسی جوش سے انجام دے رہے ہیں جیسے و ۳ شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان ترجہوں کے تیار کرانے اور چھپوانے کے اخرخات ایک پرائویت سوسائتی ادا کرتی ہے لیکنگورمنت بھی اس کی امداد اس طرح کرتی ہے کہ اس کے مطبوعات کے کچھہ نسخے خرید کر کا نجوں اور مدارس کو تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ بہتر ہوتا اگر ترانسلیشن سوسائتی (مجلس ترجہہ) کی مساعی زیادہ با ضابطہ اور منظم ہوتیں اور پہلے سے سکمل فہرست ایسی کتابوں کی تیار کر ای جاتی جو ہر مضبون کے متعلق مسلسل معلومات بہم پہنچانے کے لیے زیادہ مناسب خیال کی جاتیں۔ پھر یہ فہرست شائح کرد ہی جاتی اور مترجبوں کو دعوت دی بھر یہ فہرست شائح کرد ہی جاتی اور مترجبوں کو دعوت دی جاتی کہ وہ کتب مندرجہ فہرست میں سے کسی کتاب کا ترجبہ کریں ، اس قسم کی تجویز کلکتہ کی کونسل آت ایجوکیشن نے بھی سوچی تھی لیکی وہ عمل میں نہ آئی۔ جو کتابیں

مفید هیں اور جس جوش اور مستعدی سے یہ کام یہاں سر انجام هورها هے وہ کسی درسری جگه مشکل سے هو سکتا تھا تا هم اس میں شہر نہیں که ان کتابوں کی اصلاح اور ان کو عام فہم اور مقبول کرنے کی یہت کچھه ضرورت هے - یہ بہت عجلت میں تیار هوی هیں اور کالم میں ایسے لوگوں نے لکھی هیں جو مشاق مترجم نہیں هیں - یوں سمجھنا چاهئے که یه ابتدای کام هے اور ان سے بہتر اور اعلیٰ کتابوں کے لیے راسته تیار کیا گیا هے اور ان سے بہتر اور اعلیٰ کتابوں کے لیے راسته تیار کیا گیا هے "-

یه امتراض صحیح نہیں ہے کہ سوسائٹی کے کام میں کوئی ضابطہ
یا اصول نہیں تھا - مستر بتروس نے سوسائٹی کی رپوت ۱۸۴۳ و ۱۸۴۴ ع
میں کتابوں کی نوعیت اور ترجمے کے طریقہ وغیرہ پر مفصل بحث کی
ہے - بات یہ ہے کہ کالم کو پہلے درسی کتابوں کی ضرورت تھی اور ابتدا میں
ویسی ہی کتابیں ترجمہ بھی کی کئیں ' بعد ازاں ساتھہ ساتھہ دوسری کتابوں
کے ترجمے اور تالیف کا بھی انتظام کیا گیا جیسا کہ فہر ست مطبوعات
سے ظاہر ہو گا —

سنه ۱۸۴۷ کی رپورت بین سوسائنگی کا ذکر ان الفاظ میں آیا هے:

"سوسائنگی کی رپوت سنه ۱۸۴۹ ع سے بعلوم هوتا هے که سوسائنگی
کی طرف سے جو کتابیں شایع هوی هیں پبلک میں ان کی
مانگ برَهتی جاتی هے کیونکه اس سال کتابوں کی فروخت
سے جو رقم وصول هوی هے وہ تقریباً اُس رقم کے مساری
هے جو گورسنت سے کتابوں کی قیمت کی بابت وصول هوئی

هے - قا هم کتابوں کا بہت سا قدخیرہ بہرا پڑا هے جس کا نتیجہ یہ هوا هے که سوسائٹی کا سرسایہ پانچہ هزار آتهہ سو چوبہ روپے پندرہ آنے پانچہ پائی سے کم هوکر تین هؤار دو روپے دو آنے ایک پائی رہ گئا ہے - اس لیے یه اندیشہ هے که اگر کوئی مناسب اور مفید تغیر نه کیا گیا تو سرمایه بہت جلاس ختم هو جانے کا —

رپوت میں اس اسر پر بھی بحث کی گئی ہے کہ جب بھیئی اور دوسرے مقامات کے علاوہ اکھنٹو میں بارہ اور دھلی میں سات سنگی مطبح ھیں اور وہ ایسی مقبول کتابیں شایح کرتے ھیں جو لوگ پسند کرتے ھیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ دھلی سوسائٹتی اس قسم کی کتابیں طبح کر کے اُن سے مقابلہ کرے مگر تجربہ سے یہ ثابت ھوا ھے کہ یورپ میں بھی سائنس کی کتابیں بغیر قومی سرپرستی کے کوئی مطبح نہیں چھاپ سکتا ورنہ اُسے خسارہ اُتھانا پرے ، اہذا توقع کی جاتی ھے کہ جن حضرات نے انگریزی سائنسوں کو دیسی زبان کے دریعہ سے هندوستان میں شایع کرئے کا بیرا اتھایا تھا وہ پھر سوسائتی کی اعانت میں شایع کرئے کا بیرا انتھانا تھا وہ بھر سوسائتی کی اعانت

اس سے قبل بیان ہوچکا ہے کہ یہ سوسائٹی غیر سرکاری اصحاب کی اعانت سے چلتی تھی تا ہم گورست اس کی سدد کرتی رہتی تھی اور جو نئی کتاب شایع ہوتی تھی اس کے ستعدد نسخے خرید کر کالجوں اور مدرسوں میں تقسیم کرتی تھی - علاوہ اس کے اکثر ارکان سرکاری عہدہ دار تھے - اور ابتدا میں خود لفتنت گورنر The Hon. J. Thomason.

سوسائٹی کے سر پرست تھے۔سرکاری امداد کا اس سے بھی الفزاہ ہوگا کہ پرنسپل صاحب یہ تجویز کی کہ ریاضیات ' طبیعی جغرافیہ ' تحلیلی ہند سہ ( Analytical Geometry ) اور مخاوط ریاضی پر کتابیں شایع کی جائیں تاکہ مشرقی طلبہ کو ان مضامین کے مطالعہ کا موقع سے ۔ کتب مندرجہ حاشیہ \* ترجمہ کے لیے تجویز ہوئیں اور گورمنت سے امدان کی درخواست کی گئی ۔ گورمنت کی خواہش پر لوکل کھیتی تعلیم دہلی نے ان کتابوں کی گئی ۔ گورمنت کی خواہش پر لوکل کھیتی تعلیم دہلی نے ان کتابوں کے ارداو ترجموں کے چالیس نسخوں کے طبع کا تغییلہ بھیجا اور یہ تجویز کیا کہ ان کا ترجمہ بالکلیہ ماستر رام چندر مدرس یورپین سائٹس کے تغویف کیا جا۔ جو کھیتی کی راے میں ریاضیات اور نیچرل فلاسفی کا بخوبی علم رکھتے ہیں اور فواڈن اللاظرین اور صحب ہند کے اتریتر کی حیثیت سے بہت اچھا کام کورہے ہیں ۔ کھیتی نے اس امر کا اطہینان دلایا کہ ماستر صاحب ان کتابوں کا ترجمہ بہت اچھی طرح کریں گے ۔ ان سیں کہ ماستر صاحب ان کتابوں کا ترجمہ بہت اچھی طرح کریں گے ۔ ان سیں سے ہر کتاب کے چائیس نسخوں کے طبح کا خرج آتھہ سو ستر روپے کیا سے ہر کتاب کے چائیس نسخوں کے طبح کا خرج آتھہ سو ستر روپے کیا کیا ۔ افتیتی کے اطبہنان کیا ۔ افتیتی کے اس کی کہ کیا ۔ افتیتی کے اطبہنان کیا ۔ افتیتی کے اس تو کیا در لوکل کھیتی کے اطبہنان

<sup>\* 1.</sup> Wand's Analytical Geometry.

<sup>2.</sup> Young's Dynamics and Statics.

<sup>3.</sup> Webster's Hydrostatics.

<sup>4.</sup> Phelp's Optics.

<sup>5.</sup> L. U. K,'s Heat.

<sup>6.</sup> L. U. K.'s Hydraulics.

<sup>7.</sup> L. U. Ki's Double Refraction & Polarization of Light,

<sup>8.</sup> Trail's Physical Geography.

<sup>9.</sup> Rogett's Electricity.

<sup>10</sup> Rogett's Galvanism.

دلانے پر که مترجم اس کام کا اهل هے اس رقم کے خرچ کرنے کا اختیار کہیتی کو دیا ۔۔۔ کہیتی کو دیا ۔۔۔

اس میں فرا شیہ نہیں کہ اردو کو علمی زبان بنانے کی یہ پہلی سعی تھی جو خاص اصول اور قاعدہ کے ساتھہ عمل میں آئی - اب میں ان کتابوں کی فہرست دیتا ھوں جو اس سوسائتی نے لکھوائیں یا طبع کرائیں ' اس سے اُس کے قابل قدر کام کا صحیح اندازہ ھوگا ۔۔

## سوسائتی کے ترجموں اور تالیفات کی فہرست

- ر تحريو اقليداس مقاله رئا ٦ و ال و ١١
  - ٢ أصول قاذون
  - ٣ تاريخ هذه ( زمانة قديم سے تا زمانة حال )
    - ۴- اصول حکومت
    - ه اصول قوانين مالكراري ميريي
      - ٧ اصول قوانين اقوام
- ٧ تاريخ انگلستان ( خلاصه تاريخ گولد سهتهه كا ترجهه )
  - ٨- العِبرا (ترجيه برجز )
  - ا و علم مثلث و قراشها ے مخروطی
  - ما . عملى علم هلدسه ( پريكتكل جيوميترى )
- ۱۱ اصول علم هیئت ( ترجهه علم هیئت هر شل ابتدائی آتهه باب علم هیئت و شل ابتدائی آتهه باب علم هیئت بونی کیسل بارهوال باب تته از انسائیکلو پیتیا برتینیکا )
  - ١١ تاريخ اسلام

```
۱۳. تاریخ یونان
                                    ا ۱۴۰ قاریخ روما
                  ١٥٠ - رسالة كيوسترى ( ترجهة پاركر )
                             ١١٠ استعمال آلات رياضي
                              ١٧ - اتَّلَس ( جغرافيه )
                                  ۱۸ - قواعد اردر
                             19۔ انتخاب شعراے اردو
                               ٢٠ التخاب الف ليله
                           ۲۱- شهسیه ( منطق میں )
                 ۲۲ . سراجیه ( اسلامی قانون وراثت پر )
                                  ٣٠ - ترجهة كلستان
     ع٢٠ قانون معهدى فوجدارى ( ترجهة كتاب ميكناتن )
٢٥ - اردو لغات ( يه كتاب تيار هوئى مگر چهپنے نه پائى )
                    ۲۹ - قانون سال ( توجهه سارشهين )
                              ۲۷ - ایلاوتی (حساب )
                                         ۲۸ - راماین
                           ٢٩ - سها بهارت (انتخاب)
                                       ۳۰ - نل دسن
                                    اس- ديوان سودا
                                     ۳۴ - ديوان درد
                                  ٣٠٠ ديوان مير تقى
                                    ۲۴- ديوان جرات
```

```
٠٥٠- نيچرل فلاسفي
    ٣٩٠- پوليٽيکل اکانومي ( معاشيات ۽ ترجههُ ويلنڌ ) 🐃 ل سين 🛴 ా
                                         ۳۷ - تحلیلی علم هندسه
             ( Analytical Geometry )
                                  ٣٨ - خلاصة شاهذامه ( اردو سين )
( Elements of the Differential احصا و تكهيلي احصا و تكهيلي احصا و تكهيلي احصا
                                      and Integral Calculus )
                                                ٣٠٠ تاريخ ايران
                                         ١١ - ميكانيات ( لارتزر )
                             ۳۲ - نیچول تهیا اوجی ( پیلے )
                                 ۳۳ - تاریخ اکتشات بری و بحری
                                              ۲۳ - معاورات اردو
                                               ۲۵ تړک تيموري
                               Smith's Moral Sentiments ترجمه - ۳۶
                                 ۳۷ - یوسف خان کی سیامت یورپ
                                       ۲۸ · جفرافیهٔ قدیم کے نقشے
                                          ۲۹ مول چېر و مقابله
مختصر خاکهٔ تاریخ عالم ( بریف سروے آت هستری از مارشهین )
               ٥١ - انتخاب پلوتاركس لانوز ( مشاهير يونان و روما )
                                                ٥٢ - دهرم شاسةو
                                               ۵۳ - شرع اسلامی
```

عره - سكب و تهه كا خلاصة قانون فوجدارى

```
٥٥ - پرنسپپ کا خلاصة قانون ديوالي
۵۹ - مارشهین کا سول گادُت سع خلاصه شرع آسلاسی و دهرم شاسدو
                                 ٥٧ - ضابطة مالكزاري ( سارشهين )
                                                    ٨٥ - [المحدد
                                                 ٥٥٠ بەر مىلىر
                                              ٠٧٠ ليلي مجلون
                                             رو - حدائقه البلاغه
                                                   ۱۲ - شکنتلا
                                    ۳۳ - سنسکرت اور انگریزی قراسے
                               عه و رگهوونش ( کالیداس کا تراما )
                                                 ۳۵ - تعلیم نامه
                                              ٩٩ - جامع الحكايات
                                          ۷۷ - تاج الملوك و بكاؤاي
                                      ٩٨- اسستنت ميجستريت كاثت
         ٩٩ - تاريخ خافدان مغايه ( تيهور كے زمالے سے شاه عالم تک )
  ( زير ترجيه ) ( Abercrombie's Mental Philosophy )
                                     ۷۱ - نگارستان ( زیر ترجهه )
                                     ۷۲ - تاريخ چارلس دوازدهم
                 (زير ترجهه)
                               ٧٧ - جغرافية طبعي ( ترجمة تريل )
                 عرب علم و عمل طب ( عربی سے ) ( زیر ترجمه )
                                             ٧٥ - طبعي نباتيات
                  ﴿ زير ترجهه )
                                               ۷۷ - مفظان صحت
                  (زير ترجيه)
```

```
٧٧ - عضويات ( علم أفعال عضويات ) ( زير قرجهم)
                                  ( " ) אל האטנאום ( א
٧٩ - تذكرة حكما
                     ۸۰ - مساهت ( قرجهه تهیو قو اک )
                       ١١- چشبهٔ فيض ( سختصر قواعده اردو )
                        ۸۲ - طبیعیات ( توجهه ارفات )
                       ۸۳ مرت و نحو انگریزی ( اردو مین )
                                      ۸۴- عملی ساحت زمین
                                              Sextant - AD
      ۸۹ - هندوستان کے پیداواری فارائح ( ترجههٔ رائل )

 ۹۰ سوانچ عهری رنجیت سنگه

                                           ٩١ و سالة طب
           ٩٢ - ترجيه الوالفدا ( تين جلدون مين )
                                         ۹۳ - تاريخ كشهير
                                           . ۹۳ - جغرانية هند
                         🗸 90 - فرايدالدهر ( تاريخ شعراے عوب )
                                           ٩٩ - تاريخ بلكال
۹۷ - رسالهٔ مقااطیس ( لائبریری آت یوسفل فالم کے رسالے کا ترجمه )
                                       ۹۸ - تذکرهٔ هندو شعرا
                                 ۹۹ - رساله جواحی ( سرجری )
                                     ۱۰۰ مرکیات و سکونیات
        ( Young's Dynamics & Statics )
                                  Webster's Hydrastatics - 1+1
```

۱+۱ - علم الناظر ( ترجية فلب 'Phelp') ۱۰۳ - حوارت ( لائبریری آن یوسفل نالیم کے برسالے کا ترجه، ) (") Hydraulics - 1+4 ( ,, ) Double refraction & Polarization of Light - 1+0 ۱۰۹ - رسالة عام برق ( ترجهة راجت ) ۱۰۷- گالون ازم ( " ) ۱۰۸ - حکهاے یونان ومه - حالات هندوستان ماخون از انسائيكلوپية يا آت جيوگر بغي سرتبه سوے + ۱۱ - هدايت الهبدد ي 111 - مزيد الاسوال يا سلاح الاحوال ( علم زراعت ) ۱۱۲ - رسالهٔ اصول حساب ( ترجهه تنی مورکن ) ١١٣ - ترجية تاريخ الحكما ، ترجية تذكرة المفسرين ( جلال الدين سيوطى ) تذكوة الفقها خلاصة و فيات اعيان ترجهه تاريخ ابن خلكان ۱۱۴ - تذکری شعرائے هند ۱۱۵- رسالهٔ طب ( انگریزی سے )
۱۱۹ م تذکرہ الکاملین
۱۱۷ - سان ترمذی ( ارعو ترجیه )



## کالبے کے اسالانی اور

پرنسپل افائم هوئی توجے - ایج تیلر مجاس مقامی کے اجو کالم کی صورت انتظامی کہیتی تھی اسکرتری اور سپرنتندنت مقرر هوے - ایندامیں ان کا تقرر ۲۰۷ روپ ماهانه پر هوا بعل میں تیں سو روپ هوگئے - ان کے نب بہت سے درسرے کام تھے اور کالم پر بہت کم وقت صرت کر سکتے تھے ایمان کے نب بہت سے درسرے کام تھے اور کالم پر بہت کم وقت صرت کر سکتے تھے ایمان کی تفخواہ آتھے سو روپ تیلر کالم کے پرنسیل مقامی نے سند ۱۸۲۷ م میں یہ تجویز کی کہ مستر تیلر کالم کے پرنسیل مقرر کیے جائیں اور ان کی تفخواہ آتھے سو روپ ماهانه قرار دی جانے مگورمنت نے اس تجویز کی منظوری کو بعض حالات ماهانه قرار دی جانے مگورمنت نے اس تجویز کی منظوری کو بعض حالات مربافت پر ملتوی رکھا اور کالم یونھیں چلتا رہا \_

سنہ ۱۸۳۹ م میں جنرل کھیتی نے یہ تجویز پیش کی کہ کائج کا ایک پرنسپل مقور کیا جائے جو اپنا تہام وقت کالج کے فرائض انجام دینے میں صرت کرے اور مشرقی شعبے نیز انگلش انستی تیوشن کی عام نگرانی کرے اور مشرقی شعبے کی اعلیٰ جہاعتوں کو سائنس اور ادب کی اعلیٰ

شاخوں میں تعلیم دے اور اس کے ساتھ هی مقامی مجلس کے سکرتری کی خدرات بھی انجام دے۔ یہ تجویز منظور هوی اور سنه ۱۸۲۱ ع میں مستر ایف بتروس کا تقرر کالم کی پرنسپلی پر ++۲ روپے ساهانه پر هوا ۔

یہ بہت قابل اور صاحب علم شخص تھ ' انھوں نے سشرقی شعید میں مغربی علوم کی ترویج میں بڑی کوشش کی اور دیسی زبان میں ترجیع کے فریعہ علم کی اشاعت کے برے حامی تھے - چنانچه دهنی ورفیکلر ترانسلیشن سوسائتی کے قیام و ترقی میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا اور یہی اس کے سکرتوی تھے ۔ اس انجہن کا مقصد یہ تھا کہ علوم مغیدہ کا دیسی زبان میں ترجهه کیا جائے یا کتابیں تالیف کی جائیں - ستر بتررس نے جس مستمدی اور حقیقی سو کرمی اور خلوس سے اس سوسائٹی کے ترقی دینے اور کتابوں کے ترجمے کرانے میں کوشش کی وہ نہایت قابل قدر ھے اور ان کا احسان اردو زبان پر ههیشه رهے گا - دهلی کالم میں انهوں نے بہت سی اصلاحیں کیں اور مشرقی شعبے کی تعلیم کو قابل اطهینان حالت میں چھوڑا اور اس کو مغربی علوم کی تعلیم میں انگریزی شعبے کے برابر بوابر کر دیا؟ کهی جو کچهه تهی وه صرت کتابون کی تهی - سنه ۱۸۴۰ مین بوجه بیهاری دو سال کی رخصت لے کر انگلستان چلے گئے - مستر بتروس نے در اصل استعفا داخل کیا تھا اور درخواست یہ کی تھی کہ فیالحال وہ دو سال کے لیے جارھے ھیں ' اس اثلا میں اگر ان کی صحت اچھی ھوگئی تو بلا خیال ان کے استعفے کے انھیں هندوستان آنے پر بعال کردیا جاے - گورمنت نے یہ بات ملظور كراي - ايكن افسوس انهين پهر آنا نصيب نه هوا \_

ان کی جگه تاکتر اے سپرنگر ' ایم ۔ تی اسستنگ سر جن بنگال سروس کا تقرر هوا اور کالم کو مستر بتروس کا نعمالیدن مل گیا ۔۔

تاکثر سپرنگر عربی زبان و اداب کے عالم تھے اور اس لیے دائی کے مسلمان شرفا اور اهل علم میں افہوں نے جان اثر پیدا کرنیا اور شہر میں ولا بڑی وقعت کی نکالا سے دیکھے جاتے تھے - دوسرے دهلی ورنیکلر سوسائتی جس نے اردو زبان کے دریعے مغربی علوم کی اشاعت میں بڑا کام کیا تھا اور مشرقی شعبے کے طلبه کی تعلیم اور تشویق علم میں بڑی مدد دی تھی اس کے ولا روح و رواں تھے انہوں نے کالیم کی ترقی اور اصلاح میں بڑی مستعدی اور شوت سے کام کیا - نصاب تعلیم میں خاص کر مشرقی شعبے کے مستعدی اور شوت سے کام کیا - نصاب تعلیم میں خاص کر مشرقی شعبے کے نصاب میں محقول اصلاحیں کیں - چنائیء نصاب کی خاطر تاریخ یہیٹی کو ایک اور چھپوایا میا سه اور متنبی کے نسخے بہم پہنچاے اور عربی ایک نصاب میں شریک کراے - انتظامی حالت بھی ان کے زمانے میں بہت ادب کے نصاب میں شریک کراے - انتظامی حالت بھی ان کے زمانے میں بہت اچھی رھی - علارہ اس کے ولا ورنیکار ترانسلیشن سوسائٹی کے سکرتری بھی تھے اور اسی جوش سے کام کر رہے تھے جیسے ان کے پیشرو مسٹر بتروس سے

فروری سند ۱۸۴۸ میں تاکتر صاحب بحکم گورملت آت افتیا اکھلؤ میں خاص کام پر متعین کئے گئے ، وہاں انھیں شاہان اودہ کے کتب خانے کی فہرست تیار کرنے کا کام تغویض کیا گیا ، یہ فہرست ان کی اجری یادگار ہے اور بری قابلیت اور محلت سے تیار کی گئی ہے - تاکتر صاحب کی غیر حاضری میں ہیت ماستر (مستر تیلر) ان کے قائم سقام ہوے —

تراکتر صاحب لکھنؤ میں خاصی مدت تک رھے۔ وہاں کا کام ختم ہو گیا تو چودہ جنوری سنم ۱۸۵۰ ع کو اپنی اصل خدمت پر عود کیا۔ لیکن انیس اپریل سنم ۱۸۵۰ ع کو به وجو علالت شهله چلے گئے۔ اس کے بعد مئی سنم ۱۸۵۰ ع میں ان کی خدمات بنگال میں منتقل کرد ی گئیں تو پرنسیلی کی خدمت پر مستر جے کار کل کا تقرر ہوا —

۱۳۹ المال کی المال کی بعد سنم ۱۸۵۴ ع میں مستمر تیار قایم مقام پرنسپل هوگئے۔ یه بہت پرانے استان تھے اور ابتدا سے ان کا تعلق کالم سے چلا آزها تها - سفه ۱۸۵۷ ع کی شورهی میں یہی پر نسپل تھے اور جس بے کسی کی حالت میں وہ سارے گئے اس کا ناکر اس سے قبل ہوچکا ہے۔ اں کے قاتل کا سب کو رفع تھا ؛ خاص کر ان کے طالب علموں کو بہت صدمه هوا ـــ

مستر تیار نے دان کا لہے میں تیس برس تک هید ماستری کی اور دو تین سال تک پرنسپل رہے۔ وہ طلبہ پر پدرانم شفقت کرتے تھے اور کہتے تھے که یه سب میری اولاد هیں اور ان سے بہتر اولاد هو نہیں سکتی' کیونکہ یہ سب صاحب لیاقت نیک سیرت اور نیک اعلوار ہیں۔ ان کے اخلاق حمیده کا طلبه پر بہت گہرا اثر تھا۔ وہ ان سے سچی محبت کرتے تھے۔ بعض ( هذه و ) طلبه نے تو ان کے اخلاق سے متاثر هوکر اینا مذهب تک بدل دیا۔ فاظم صاحب تعلیمات مہالک مغربی شہالی نے مستّر تیلر کی وفات بر مفصلة ذيل الفاظ لكه --

> " سیں سستر تیلر کی بیش بہا کار گزاری کی تصدیق کرتا ہوں۔ گورمنت کے کسی محکہے میں ان سے زیادی صادق اور قابل قدر کوئی شخص نہ تھا۔ ان کے طویل قیام دھلی اور طلبہ سے گہری واقفیت نیز اس ادب و احدّرام کی وجه سے جو داهلی والے ان کا کرتے تھے 🕝 اور بوجہ اس اثر کے جو وہ کالم کے هدا و ستائی اساندہ پر رکھتے تھے 'انھوں نے بہت سی اصلاحیں بغیر کسی مخالفت کے جاری کیں اور کا اہم کو بڑی

## ترقی کے درجے تک پہنچایا " --

جب کالم سند ۱۸۹۴ع میں پھر گھلا تو مستر اید مند ولیت ہی۔ اے ا ترنتی کالم - کیمبرم انگلستان سے آے اور پرنسپای کی خدست پر فائز ھوے۔ لیکن تھوڑے ھی دن ھوے تھے کہ ان پر ایک ایسا حادثه گزرا که کالم ان کی خدمات سے محروم ھوگیا اور ان کی ملازمت کا بہت ساحصہ بیہاری میں کتا - وہ ریاضی کے بڑے عالم تھے اور کالم کے درجوں اور انترینس کی جہاعت کو ریاضی پڑھاتے تھے، علاوہ اس کے وہ ارد، اور عربی سے انگریزی ترجہے کی بھی تصحیم کرتے تھے۔

سستر بتروس تاکتر سپرنگر اور مستر تیلر یه کا ایم کے تین پرنسپل ایسے گزرے هیں که انهوں نے کالیم کی سچی خدارت کی اور اس کی ترقی و اصلاح میں دن سے کوشش کی - طلبه اور اساتذه پر ان کا برا اثر تها اور شهر والے بھی ان کا ادب کرتے تھے ، خاص کر مشرقی شعبے کی اصلاح اور آردو زبان میں مغربی علوم کے ترجبوں کے ستعلق مستر بتررس اور تاکتو سپرنگر نے جو بے ریا کوشش کی وہ بہت قابل قدر هے —

انگریز اساتن میں پروفیسر ایاس بھی خاص طور پر قابل نکر ھیں۔
وہ انگریزی ادب کے بڑے فاضل مانے جاتے تھے اور ان کی قابلیت کا سکہ
بیتھا ھوا تھا۔ پرنسپل ان کو پروفیسروں کی جان سہجھتے تھے اور بے حد
تعریف کرتے تھے - طلبہ سے ان کا ایسا اچھا برتار تھا کہ وہ بھی ان پر
جان چھڑکتے تھے ، لیمی انھیں شراب کی ایسی دھت لگ گئی کہ اس نے
بالکل تباہ کردیا - کچھہ دانوں انھوں نے مستر واہت کے جانے کے بعد پرنسپلی
بھی کی - لیکن ان کی ھر وقت کی شراب نوشی کا یہ نتیجہ ھوا کہ کئی بار
بھی کی - لیکن ان کی ھر وقت کی شراب نوشی کا یہ نتیجہ ھوا کہ کئی بار

میں بھی کالم کی جہاعتیں درس کے ایے انھیں کے ہاس بھیجی جاتی تھیں۔۔ ۲ مشرقی شعبه کے اعربی کے صدر سدرس مولوی مہلوک علی بڑے دید عالم بعض اساتده ا تھے اور شہر ھی سیں نہیں بلکہ دور دور اُن کے علم و فضل کی شہرت تھی،- مولوی کریمالدین اپنی کتاب طبقات ا اشعر اے هذد میں المهتے هیں که " مدرس اول مدرسة دهلی عالم بے بدل اور متقی یے مثل اور فاصل کامل ہیں ۔ عہدہ میر مولوی بہشاہوہ سو روپیہ ماہواری مىرسه ميں مقرر هيں۔ حق يه هے كه اس فاضل كى جيسى قدر چاهئے ويسى فہیں کیونکہ ایسے عہدہ فاضل ہے بدل بہت کم هوتے هیں اور واتع سیں ہناے مدرسة عربی ان کی ذات سے مستحکم ہے۔ فارسی اور اردو اور عربی تینوں زبانوں میں کمال رکھتے ھیں - ھر ایک علم و فن سے جو ان زبانوں میں هیں ' مہارت تامه أن كو حاصل هے - اور حس فن كى كتاب اردو زبان میں انگریزی سے ترجیہ ہوتی ہے اس کے اصل اصول سے بہت جلد ان کا دَهن چسپان هوجاتا هے گویا اس فن کو اول هی سے جانتے تھے ، اور جس کار پر مامور ھیں اس میں کبھی کسی طرح کا حتی الوسع ان سے قصور نہیں۔ هوا - معارسه میں ان کی ذات بابر کات سے اتنا فیض هوا هے که شاید کبھی کسی زمانے سیں کسی استان سے ایسا ہوا ہو۔ بندہ کے زعم سیں یہ ہے کہ کبھی ایسا فائدہ لوگوں نے کسی فاضل سے نہ اُتھا یا ہوگا۔ اگر ان کو کان علم اور مخزن اسوار کہوں تو بجا ھے۔ کوٹی کتاب کسی فن کی سشكل أن كے پاس لے جاؤ حفظ پرهاديں گے كويا اس كو حفظ كر ركھى ھے -اس لیے رات دن سواے مدرسہ کے ان کے گھر پر طلبا پڑے رہتے ہیں' ھر وقت ان کو گھیرے رھتے ھیں۔ اور وہ خلیق اس طرح کے ھیں که کسی سے انکار نہیں کرسکتے ' سب کو پرتھاتے ھیں....عہر ان کی

سنم ۱۸۴۷ م میں ساتھ برس کی هوگی - بہت خندہ پیشانی اور عقلیدہ اور عقلیدہ اور نظیدہ اور نظیدہ اور محقق اور محتق اور محتق این - تحریر اقلیدس کا قرجیہ اردو میں چار مقالم اول کا اور دو مقالوں آخر گیارهویں اور بارهویں کا کیا ہے - حق یہ ہے کہ علم هندے کو پانی کی طرح بہا دیا ہے - اصل وطن ان کا نانوتہ ہے مات سے شاهجہاں آباد میں رهتے هیں " (م مولوی صاحب نے سنن ترمذی کا ترجیہ بھی اردو میں کیا تھا) —

کہ مواوی امام بغش صہدای صدر مدرس فارسی اپنے وقت کے بہت بڑے : فارسی ادیب تھے - مصلف اور شاعر بھی تھے - ان کی کتابیں نصاب تعلیم میں داخل تھیں - ان کی بعض تعانیف آب تک پوھی جاتی ھیں - شہر -میں ان کی بڑی عزت تھی - علاوہ فارسی کی مشہور تالیفات کے اردو ر و نعو پر بھی ایک اچھی کتاب لکھی ' جس کے آغر سیں بہ ترتیب حروت تہجی اردو کے معاورات اور کہیں کہیں ضربالامثال بھی درج ھیں سے حداثق البلاغت ( قصلیف شہس الدین ) کا ترجیم ارداو میں کیا - شعراے ارداو کا انتخاب بھی تیار کیا تھا جو اسی زمانے میں طبع هوکر شایع هوا 🗕 اں کے تقرر کا عجیب واقعہ ہے سنہ ۱۸۲۰ ع میں جب آنریبل مسلّم تامس لفتنت گورنر مدرسے کے معائنے کے لیے آئے تو انھوں نے یہ تجویز كى كه ايك مستعد فارسى مدرس كا تقرر هونا چاهئے - مفتى صدرالدين خال صدرالصدور نے عرض کی کہ ہمارے شہر میں فارسی کے استاد صرف تیں شخص ہیں۔ ایک مرزا نوشہ ' دوسرے حکیم مومن خان ' تیسرے امام بخش صهدای افتات گورنو بهادر نے تینوں کو بلوایا - مرزا نوشه بهلا یه روگ کیوں پالنے لگے تھے ' انہوں نے تو انکان کردیا - موس خال نے یہ شرط کی که سو روپیه ماهانه سے کم کی خداست قبول قد کروں گا۔ موادی اسام بخش 🕝

کا کوئی دریعہ معاش نہ تھا انہوں نے یہ خدمت چالیس روپیم ماهانہ کی۔ قبول کرئی ۔ بعد میں پچاس هوگئے —

مولوی سبعان بخش جن کی کتاب " محاورات هند " مشہور هے اور کئی بار چھپ چکی هے " دای کالم کے قابل اور کار گزار مدرس تھے پرنسپل نے اپنی رپوتوں میں جا بجا ان کی تعریف کی هے ، وفیات اعیان ترجیه تاریخ ابن خلکان افھیں کا کیا هوا هے - تزک تیبوری کا ترجیه بھی اردو میں کیا اس کے علاوہ ایک تذکرہ مفسریں اور ایک تذکرہ حکما بھی لکھا ۔ میں کیا اس کے علاوہ ایک تذکرہ مفسریں اور ایک تذکرہ حکما بھی لکھا ۔ مستر وزیر علی اور ماستر امیر علی بھی دهلی کالم کے قابل اور مشہور اساتفہ میں سے تھے ۔

[ساستر رام چندر کالم هی کے ایک سمتاز طالب علم تھے جو بعد میں سائنس کے ساستر هوگئے اور اب تک ساستر رام چندر هی کے نام سے مشہور هیں - رپوتوں میں ان کی کارگزاری کی بہت تعریف کی گئی هے - ریاضی کے بڑے استان تھے - اس عام سین ان کی تصانیف بھی هیں - سائنس کی تعلیم اردو زبان سین دیتے تھے اور طابع ان سے بے حد خوش تھے اور بڑی سعنت کرتے تھے - ان کا ذکر قدیم طابع کے ضبی سین تفصیل سے کیا جائے گا —

ضیا ۱۱ الدین بھی ( جو بعد میں شہس العلما تاکتر ضیاء الدین ھوے ) اسی کالم کے طالب علم تھے۔ سنہ ۱۸۹۳ ع میں اسستنت پروفیسر عربی کی خدمت پر مقرر کیے گئے اور بعد میں پروفیسر ھوگئے ـــ

ماستر پیارے لال بھی کاایج ھی کے طالب علم تھے اور ابتدا میں ۔
یہیں سارس ھوے - ان کی کار گزاری کی بھی تعریف کی کئی ھے - ان کے مقصل حالات قدیم طلبہ کے تحت میں بیان کئے جائیں گے ۔

یونیورستی میں اول آے تھے اسی کالیم میں استقلت پروفیسر ہوگئے —
یونیورستی میں اول آے تھے اسی کالیم میں استقلت پروفیسر ہوگئے —
مین میں نکاءاللم بھی لیہیں کے طالب علم اور سینیو پرشین اش کالر
تھے۔ انھرں نے بھی ایتدا میں دھلی کالیم ھی میں بیس روچ ماھانہ پر
میندس، کی خدمت قبول کرئی تھی —

میر اشرب علی مدرسد میں منشی تھے اور بہت قابل شخص تھے۔ تاریخ کشمیر کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا - رسالہ اصول حساب کی تالیف میں بابو هر دیو سنگھہ کو مدد دی اور بریف سروے آت هستری کے اردو ترجمے کی اصلاح کی - مواوی کریمالدین نے اُن کے اخلاق اور لیانت کی بہت تعریف اکھی ہے ۔

پندت رام کش دهاوی بهی اسی مدرسه میں مدرس تھے - انگریزی اور فارسی میں بہت اچھی قابلیت تھی اور اردو بھی خوب اکھتے تھے - ایک رسالہ علم طب میں انگریزی سے ترجمہ کیا - اور اصول قوانین دیوائی و فوجداری اصول قانون کلکتری اصول قوانین گورمنت سیراسلام کے چوتھے باب اور میکناتی کے اصول دهرم شاستر کا ترجمہ کیا - قواعد صرت و نحو انگریزی تاکتر اس پر نگر کی مدے سے اردو میں تالیف کی - اور ایک کتاب فن زراعت پر " مزید الاحوال با صلاح الاحوال " کے نام سے لکھی ۔

ما ستر حسینی مدرسه میں بھوں کی تعلیم پر مقرر تھ - تاریخ مغلیّه کا ترجیه اردر میں کیا - تاریخ ایران ( مولفهٔ کو ددر) کا اردو ترجیه بھی انھیں کا ھے ، علاوہ ان کے سیکھا تن کی شرع شریف ' قانوں محمدی فوجداری ( سوافقہ میکناتن ) ' قانوں وراثت اسلامی ( موافقہ سیکھاتن ) ' سکیپ وتھہ کے خلاصة قانوں فاہوانی ' قانوں فوجاری کے ترجمے انھیں کے قلم کے سملوں ھیں سر دیو سنگہ منشی گری کی خدست پر مامور تھے ، بہت محملتی ' هوشیار اور خلیق شخص تھے - رسالة پیہائش (دوحصوں میں ) انھیں کی تالیف ھے جو بعد اصلاح مولوی قادر علی طبح ھوا - پروفیسر تیمورگی کی کتاب اصول حساب کا ترجمہ اردو میں کیا جس کی اصلاح منشی اشرت علی کے کی اور سوسائتی نے طبح کرایا —

ماستر نور معدد تعتانی جہاعتوں کے مدرس تھے۔ انہوں نے تاریخ بنگال اور تاریخ مغلیہ کے ترجیے میں ماستر حسینی بھی شریک تھے۔

مواوی حسن علی خان فارسی کے مدارس تھے، بہت قابل اور هوشیار شخص تھے، قابل اور هوشیار شخص تھے، قابل اور ملتخب) کا ترجمہ اردو میں کیا - اور پرنسپل صاحب کی فر ماڈش سے کرہ ارضی کا بھی قرجمہ کیا ۔ اور پرنسپل صاحب کی فر ماڈش سے کرہ ارضی کا بھی قرجمہ کیا ۔ پہ سب کتابیں سوسائتی نے طبح کرائیں —

# الب کے بعض قدیم طالب علم

جس طرح دارخت اپنے پہل سے پہچانا جاتا ہے ' اسی طرح انسان اپنے کرموں سے اور ایک ادارہ اپنے کاموں سے جانچا جاتا ہے ۔ دالی کالیج ' پہل اس کے وہ سپوت ہیں جو اس کی آغوش میں پلے اور پہلے پہولے اور جنہوں نے علم کے اس نور سے جو ان کے سیدوں میں مشتمل تھا اپنے ملک اور اپنی زبان کو جگہا دیا۔ علم کے وہ پجاری آج ہماری زبان کے دیوتا ہیں۔

آن کے نام اردو زبان کی تاریخ میں روشن ستاروں کی طرح چہک رہے ہیں۔ جن کی جگهگا هت کیهی کم نه هوگی و وه بهی کیا زمانه تها جب دای کالب فیا نیا قایم هوا تھا اور دالی کے شریف سگر غریب گھرالوں کے بھولے بھالے بھے جدوں نے قدیم خیالات اور اخلاق اور آخری زمانے کے زوال یافتہ ماحول میں پروروں پاڈی تھی ' جوق جوق اس سرچشیہ علم کے کفارے جمع هو رهے تھے۔ ولا زمائے کی نیرنگیوں سے بے خبر اور اس دور کے انقلاب سے جو سروں پر مندلارها تها نجانت اپنے شفیق استادوں کی زیر نگرانی ایک نئے مطالعے میں مصروت تھے گلی کے کھلنے کی ایک آن ہوتی ہے جس میں ولا پھول بی جاتی اور اپنی معصومیت کو کھو کر زندگی کی فئی منزل میں جا پہنچتی ہے۔ لڑکیں سے نکل کر شہاب کی سرحاد میں پہنچانے کا ایک خاص وقت هوتا هے جب که بهولے پن کو خیر بالا کہه کر انسان کشیکش حیات کے ایک عجیب رغریب عالم میں دا پہاچتا ہے گے یہی وقت ایک شوقین طالب علم پر گزرتا ھے جو دنیا و سافیہا سے بے خبر اپنی کتابوں کے ورق اوتنبے میں مصورت هے اکه اس الت پلت میں دافعتاً اس کے دل کا قفل گهلتا ھے اور (وہ اپنے سینے کو ایک نئی روشنی سے معہور اور اپنے آپ کو ایک نئے عالم میں پاتا ھے . یہ ایک عجیب وقت ھے جس کی کیفیت بیا ن کرنے سے زبان قاصر اور مصور کا قلم عاجز ھے کالی کا ازکا جس نے گھر کی چار دیواری اور پراذی روایتوں اور قصوں میں پرورش پائی ھے ' بغدادی قاعده قرآن کی دوچار سورتین یا ایک آده مذهبی رساله یا زیاده سے زیاده کریہا سامقیماں پڑی کر اس قصر میں قدم رکھتا ھے جہاں زمانے کے بعض نبانسوں نے آدم گری کا بیرا أنهایا هے - وهاں جاکر ولا نتی صورتیں ' قیا رنگ ، ندی بات چیت دیکهتا هے ؛ اول اول قرقا، گهمراتا ، جهجهکتا اور

چھینیتا ہے اور پھر کچھے دنوں بعد یہی بھیانک القام اس کا گہوارا ہو جاتیا ہے ساب ایک وقت آنا تھے بہت کہ استخرابی پھلوم کی صفا اس کے کانون میں اینی کم زور مگر شیریں ازبان کے دریئے سے پہنچتی ہے۔ وا جادد ھیڈے کی کہانی سنتا اور علوم طبیعیات کے تجربے دیکھتا ہے۔ اس کے دال میں واوله ؛ اور ردماع میں تلاطم پیدا هوتا هے اور پرانی روایتوں کی بنیاد مِتْزَازِلَ ﴿ هُوتِي هِمْ ﴾ إِن كَا شَرِقَ أُور برَهْمًا هِمَ أُدِر لِكَجْر كَا بَايِكَ ، ايك الفظ کانوں سے سنتا نہیں ' پیتا ہے ' اس کی نظریں (طبیعیات کے تجربے میں اس طرح کہی ہوی ہیں کہ گویا وہ اسے نظروں می نظرون میں کول جائے گا۔ اس کا انہاک اسے ایک اور ہی عالم میں لے جاتا ہے اس كے قهام حسم ميں كسريك كي ايك ابهر دور لے الكتي هے؛ دل أملكوں سے چھلکٹے لگٹا ہے ، آنکھوں میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جو چانہ تازوں میں نظر آتی ہے ند سورج میں - وہ روحانی مسرت ہے - کولییس کو امریکہ پاکر وی خوشی نہوی هوگئ جو اس طالب علم کو یه نئی دانیا پاکر هوی هے۔ پہلے وہ طالب علم تھا اب عاشق ہے۔ پہلے وہ لیای تھا اب معنوں ہے۔ یہی عشق، یہی جنوں اُسے وہاں تک لے جائے کا جسے منزل مقصود کہتے هیں۔ وہ کالم سے چل کر گھرجاتا ھے؛ اس کے قدم پرتے ھیں لیکن أسے کچھہ معلوم نہیں که کہاں جارها هے، بازار سیں بھیز لگی هوڈی هے، کھوے سے کھوا۔ چھلتا ھے ' گھوڑے گاڑیاں' پالکیاں آرھی جارھی ھیں' شور و غل سے کان پڑی آواز نہیں سفائی دیتی ' ایکن اس پر نه دهکا پیل کا کچهه اثر ھے نہ اوگوں کے شور و غل کا - وی نه کچھد سنتا ھے نه دیکھتا ھے - اس کی آذکھوں میں وهی سہا چھارها هے جو اس نے کالم میں دیکھا تھا اس کے کانوں میں وهی آواز گونج رهی هے جو اس نے کالبج میں سنی تھی۔ وہ

گھر پہنچتا ہے اور نہایت ہے تاہی اور شوق سے اپنے بزرگوں کے سامنے سِائَمْس کے عجائبات اور تجربے بیان کرتا ھے اور باغ باغ ھوا جاتا ھے۔ اس کے ماں باپ اس کی انوکھی باتیں سن سن کر سہمے جاتے ھیں اور دل ھی دل میں کہتے ھیں خدا خیر کرے اس کے لچھن تو اچھے نہیں معلوم ھوتے۔ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں کہ اس نے کیا کہا اور وہ کیا سبجھے - وہ اپنے حال میں مگن ھے وہ اس عالم میں نہیں ' کہیں اور ھے - یہ تھی پہلی کرن آفتاب عام کی جس نے بھولے طالب علم کے صات دل کو مدور کردیا۔ یه وهی نور هے جو هم تک پهنچا هے اور پشت ها پشت تک پهلچتا رهے کا سے أب مين انهين چند سپوتون كا مختصر سا ذاكر كرنا چاهتا هون ما ان کے فام ھی اس بات کے سمجھ نے کے اہمے کافی ھیں کہ دانی کالم کیا۔ چیز تھا اور اس نے کیا کام کیا ، ساسٹر رام چندار ، شہس العلما تاکتر تذير احمد ، شه سالعلها مواوى محمد حسين آزاد ، شهس العلما مواوى محمد ف كاءالمه ا شهس العلها تاكدر ضياء الدين يه ايسے مشهور و معروب بورگ هين کہ ان کے حالات بیان کونا فضول ھیں ۔ اردو داں لوگ ان کے حالات اور ان کے کارناموں سے بہت کچھھ واقف ھیں - ھھاری زبان پر ان کے ایسے احسانات ھیں که هم کبهی بهول نهین سکتے - [مولوی داری احمد ، مولوی سعهد حسین آزاد ولا اوگ هيي جي کي تصانيف اردو زبان مين بهت برا درجه رکهتی هين اور هپیشد زندی رهیں کی - مواوی نکاءالعه نے ریاضی کی تہام شاخوں پر ادنی سے اعلی درجے تک نیز تاریخ ، جغرافیہ ، اخلاق ، طبیعیات وغیرہ پر بے شہار کتابیں اکھی ھیں جو بھاے خون ایک چیوتا سا کتب خانہ بن سکتی هیں - مواوی ضیاما ادین بھی ایک بڑے عالم تھے اور کا اُنج میں عربی پروفیسر هوگئے تھے ' افسوس که ان کی یادگار سواے رسوم هذه کے پہلے حصے کے

کوئی اور ذبی پائی جاتی ہے - ایکن اس میں بھی استان کا کھال کہیں کہیں ضرور نظر آتا ہے - ماسٹر رام چندر ان سب میں سینیر اور قابل شخص تھے - ریاضی اور سائنس کے بڑے استان تھے اور ریاضی کے فن میں بڑا نام پایا - افسوس اوک انھیں بھوئتے جاتے ھیں اس لیے میں یہاں ان کا مختصر سا ذکر کردینا مناسب سہجھتا ھوں - ایک بات عجیب یہ ہے کہ ان سب حضرات نے نیز دیگر قدیم طلبہ نے تعلیم کے بعد زندگی مدرسی سے شروع کی - بہت سے آخر تک مدرس رہے اور بعض جو مدر سے دوسرے مدارج پر پہنچے وہ اگر چہ مدرس تو نہ رہے مگر عہر بھر معلم رہے اور بعنی میں ان سب نے اپنی تعلیم سے اہل وطن کو فائدہ پہنچایا کیے - یہ سب کالم کے سینیر اسکالر تیے - ایاقت کا وظیفہ پاتے تھے - مشہون نویسی میں ان سب نے انعام اور تہنے پائے اور پرنسپاوں کی رپوتوں میں ان کی بڑی تعریف تعریف

✓ [ اب میں ماستر وام چندر کا تھوڑا سا حال بیان کرتا ھوں ۔

ال ماستر رام چندر سنہ ۱۸۹۱ ع میں پانی پت میں پیدا ھوے - ان

کے ہاپ سندر لال دھلی کے باشندے اور کائستھہ تھے اور دھلی میں نائب
تعصیل داری اور تعصیل داری کی خدمتوں پر رھے - پانی پت اس وقت
مستقر ضلع تھا ۔

مستقر ضلع تھا ۔

سندر لال دفعتاً بیمار هوئے اور سنم ۱۸۳۱ ع میں انتقال کرگئے - ایک بیولا اور چھے بیتے چھوڑے ، جن کا کوئی ذریعة معاش ند تھا - رام چندر کی عمر اس وقت نو سال کی تھی - ساں نے پالا پوسا اور ابتدائی تعلیم دلائی - شروع میں انھوں نے مکتب میں تعلیم پائی پھر سند ۱۸۳۳ میں انگلش اسکول میں داخل هو گئے - اس وقت هر طالب علم کو

دو روپید مہیند دیا جاتا تھا اور دارجة اول و دوم کے قہام طا اب علموں کو پانچ روپے ماهاند وظیفد ملا کرتا تھا - رام چندر بچپی هی سے لکھنے پرهنے کے شوقیں تھے - اس مدارسے میں چھد سال رهے اور خوب دال لگا کر پڑھا -

ابھی ان کی عہر گیارہ ھی برس کی ھوگی کہ رواج کے مطابق شادی ھو گئی - شادی ایک خوص حال کاڈستھہ خاندان میں ھوڈی تھی کیلی ارکی گونگی بہری تھی - شاید روپے کے لاابع میں (جیسا کہ ھھارے ھاں اکثر ھوتا ھے ) یہ عقد کر دیا گیا ۔۔

فکر معاهل کی خاطر تعلیم چھوڑ کر معرری کی خدمت کولی - اس وقت ان کی عہر اتھارہ سال کی تھی - دو تین سال نو کر رہے - سنہ ۱۸۲۱ ع میں جب دلی کا مدرسه کالم هو گیا تو وہ پھر اس میں داخل هوگئے - دو تین سال جو تعلیم چھت گئی تھی تو انھیں بہت زیادہ محدت کرنی پڑی - انھوں نے سیدیر وظیفے کے مقابلے کی کوشش کی ' یہ وظیفہ تیس روپے ماهانہ کا تھا ' مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہوے - ان کے بھائیوں کو بھی وظیفہ ملتا تھا - اس سے خاندان کی گذر ہوئی چلی جا تی تھی اور انھیں اس طرت سے قدرے یے فکری ہوگئی تھی —

رام چدور تین سال تک هر امتحان میں کامیاب هوتے رہے - اتھائیس فروری سنه ۱۸۳۳ ع میں کالم کے شعبۂ مشرقی میں پچاس روپ سشاهر پر یوروپین سائنس کے مدرس هوگئے - اس زمانے میں ورنیکلر ترانسلیشن سوسائتی قائم هوئی تهی ' انهوں نے اس کے لیے اردو میں الجبرا اور علم مثلث (Trigonometry) پر کتابیں لکھیں - یہ کتابیں نصاب تعلیم کے کام آئیں ' جن سے مشرقی شعبے کے طلبہ کو بہت فائدہ پہنچا ۔

اسی زمانے میں ماستو رام چلدر نے ایک ماہانہ رسالہ فوائدالناظرین کے نام سے نکالا جو بعد میں مہینے میں دو بار نکلنے اکا - اس میں اکثر علمی بعدیں ہوتی تھیں - ان نئے خیالات کو پڑی کر ارگ ان کو بد مناهب اور ملحد کہتے تھے ۔

اس رسالے کے علاوہ انہوں نے ایک اور رساله " محصب هلد " کے نام سے شایع کیا الیکن اپنے شہر اور سلک والوں سے انہیں کچھه سدن نه سلی ۔ المبتم انگریز افسروں نے اسالا کی مثلاً سرجان لارنس جو اس وقت داهلی میں میبدستریت تھے ' تاکثر راس (سول سرجن) ' مستر گبن ( جبج داهلی ) ان رسالوں کے متعدد نسخے خرید تے تھے جس سے طبع کا خرج نکل آتا تھا ۔ لیکن حالات کچھھ ایسے بدل گئے کہ یہ رسالے بند کرنے پڑے اور پانیج سال چلانے کے بعد سنم ۱۸۵۲ م میں ان دونوں کا خاتہہ هو گیا ۔۔

یه بہت اچھے مورس تھے اور اپنے شاگردوں پر بہت شفقت کرتے تھے اور بڑی محلت کر کے اس زمانے میں مشرقی زبانوں اور خاص کر عربی میں معقول استعمال پیدا کرلی تھی۔ ماستر رام چندر کو ریاضی سے خاص لکاؤ تھا اور انھوں نے اپنے مطا لعم سے اس میں بہت کچھه ترقی کرلی تھی۔ شروع میں ریاضیات کی کتابوں کے ترجہے کئے۔ اس سے ان کا فوق اور بڑی گیا۔ ان میں ایک ان کا جبر و مقابله ھے جو اس فن کی انگریزی کتابوں کی مدن سے تالیف کیا اور سوسائٹی نے طبع کرایا۔ ا س کے علاوہ ایک وساله اصول علم مثلث بالجبر اور تراشها مضروطی میں اور علم هندسه بالجبر میں لکھا ۔ سنه ۱۸۵۰ ع میں جبکه وہ مخربی سائنس کے مدرس تھے اور فوائدالفاظرین نکالتے تھے انھوں نے اپنی کتاب مغربی سائنس کے مدرس تھے اور فوائدالفاظرین نکالتے تھے انھوں نے اپنی کتاب مغربی سائنس کے مدرس تھے اور فوائدالفاظرین نکالتے تھے انھوں نے اپنی کتاب مغربی سائنس کے مدرس تھے اور فوائدالفاظرین نکالتے تھے انھوں نے اپنی کتاب

یه کتاب کلکته مین چههی - کلکته کے اخباروں اور رسالوں اور خاص کو کلکته ریویو لے اس پر مخالفانه تنقید کی جس سے ماستر صاحب کو بہت مایوسی هوئی --

سده ۱۸۵۱ م کی تعطیاوں میں یه کلکته گئے اور وهاں بعض دوستون نے کلکته گئے اور وهاں بعض دوستون نے جواب کلکته ریویو کی تنقید کا جواب لکھنے کا مشورہ دیا ۔ انھوں نے جواب لکھا جو انگلشمیں میں چھپا —

کلکته میں دھلی کالیج کے سابق پرنسیل تاکدر سپرنگر نے اُنھیں آئریبل تی بیتھیوں (D. Bethune) مہرسو پریم کونسل و پریزیدنت لا کونسل و کونسل آت ایجو کیشن سے ملایا - انھوں نے ماسدر صاحب سے ان کی کھاپ کا ایک نسخه طلب کیا اور دو سو روپے پیش کئے ۔۔

ماستر صاحب نے یہ کتاب اپنے خرچ سے چھپوائی تھی جس کے لیے افھیں۔ بہت تردد اور فکر کرنا پڑا اور قرض لینا پڑا - مستر بیتھیوں نے ان کی کتاب کے فسخے افکلستان میں متعدد اصحاب کے نام بھیجے جن میں سے ایک پروفیسر تی مارگی فسخے افکلستان میں متعدد اصحاب کے نام بھیجے جن میں سے ایک پروفیسر تی مارگی پروفیسر ریاشیات اندی یونیورستی تھے۔ پروفیسر مارگن نے اس کتاب کی بہت قدر کی اور کورت آت تائرکترز (ایست اندیا کھپنی) کی توجد اس طرت میفول کرائی اور (۱۲ جولائی سنم ۱۸۵۹ ع کو ) ان کے چیرمین کرنل سائیکس کو ایک خط اس بارے میں اکھا جو افقیت گورنر مہالک مغربی شیالی کو بھیج دیا گیا ۔ پروفیسر بارے میں اکھا جو افقیت گورنر مہالک مغربی شیالی کو بھیج دیا گیا ۔ پروفیسر ارر یہاں تک اکھا تھا کہ رام چندر کی اس ایجان کی بہت تعریف کی تھی ارر یہاں تک اکھا تھا کہ رام چندر کی کتاب کے انتخابات اس سلک (انگلستان) کی ابتدائی تعلیم کے نصاب میں شریک کئے جائیں ۔ غرض ایک مئت

خلعت پنج پارچه اور دو هزار روپیه نقد بطور انعام ماستر رام چندر کی ایے منظور کیا . سند ۱۸۵۹ ع میں مستر ولیم تی آرنات تائرکتر پبلک انسترکشن نے دهلی میں ایک بڑا جلسه سنمقد کیا اور وهاں کے تہام امرا و شرفا اور عهده داروں کو اس شرکت کی دعوت دی اس جلسے کا مقصد یہ تھا کہ " نضیلت پناہ " ماستر رام چندر کو ان کی علمی و تملیعی خدسات حسنہ پر سرکار کی طرب سے خلمت عطا کیا جائے ۔ چنانچه یه خلمت اور رقم اس جلسے میں ماستر صاحب کو عطا کی جائے ۔ چنانچه یه خلمت اور رقم اس جلسے میں ماستر صاحب کو عطا کی میں تفرقی احصا ( Differential Calculus ) کا ایک نیا طریقه بیان کیا اس پر پروفیسر کلانت ( اتنبرا یونیورستی ) اور پروفیسر فشر ( سین اینتریوس ) اس پر پروفیسر کلانت ( اتنبرا یونیورستی ) اور پروفیسر فشر ( سین اینتریوس ) نی بہت اچھی راے کا اظہار کیا ۔ ان کتابوں کے شایع هونے سے ماستر رام چندر کی شہرت بڑھ گئی اور ان کے ایجاد کردہ طویقے یورپ اور رام چندر کی شہرت بڑھ گئی اور ان کے ایجاد کردہ طویقے یورپ اور

غدر کے زمانے میں جو مصیبت ان پر نازل هوئی اس کا سر سري ذکر پہلے آچکا هے - جنوری سنه ۱۸۵۸ ع میں وہ نیڈو هید ماسڈر تامسی سول انجنیرنگ کام کے مقرر هوے - ستہبر ۱۸۵۵ ع میں دهلی دسڈرکت اسکول کے هید ماسڈر هو کئے —

لیکن اس کے کچھہ عرصے کے بعد ان کی صحت میں فرق آگیا اور انھوں نے ۲۲ مئی سلم ۱۸۹۲ ع کو علمی پنشن کی درخواست کی غرض ایک طویل مراسلت اور واقعات و قواعد کی چھان بین کے بعد ایک سو پچیس روپیه ماهانه کی پنشن منظور هوئی - اس کے بعد ولا پتیاله میں ناظم تعلیمات هو گئے - وهاں سے بھی اسی قدر پنشن ملی —

عیسائی مذهب قبول کرنے کے بعد ان کا میلان مذهب کی طرف هو گیا تھا۔ اس جھھیلے میں پر کر انھوں نے مذهبی بحص مباحثے کی کتابیں اکھنی شروع کردی تھیں جو ان کے شان کے شایاں نہیں تھیں۔ وفات سنہ ۱۸۸۰ ع میں ہوئی —

میں نے ماستر رام چندر کا ذکر کسی قدر تفصیل سے اس ایمے

کیا ھے کہ انہوں نے شروع سے آخر تک دھلی کالیج میں تعلیم پائی تھی

اور اس کالیج کے طلبہ کے صحیح نہائندے تھے۔ وہ بہت سادہ مزاج تھے

اور سادہ ھندوستانی کپڑے پہنتے تھے اور لوگوں میں بہت ھر داعزیز تھے۔

ان کے علاوہ اس کالیج کے اور بھی بہت سے ایسے طالب علم ھیں

جنھوں نے کالیج میں اور کالیج چھوڑنے کے بعد جہاں رھے استیاز اور اعزاز ماصل کیا۔ چند صاحبوں کے نام اور سختصو حالات یہاں لکھے جاتے ھیں — مستر پتھبر بھی کالیج کے قابل طلبہ میں سے تھے۔ ماستر رام چند ر کے ھم جہاعت اور سینیر اسکالر شپ پاتے تھے ۔ کالیج سے سندہ ۱۸۳۵ ع

آر سوتی لال دهلوی (کشهیری پنتت) کائیج کے نہایت مهتاز طلبه میں سے تھے۔ انگریزی مضہوں فویسی میں گبنز اور سرتی متمان کے میتل حاصل کیے (سلم ۱۸۲۹ و ۵۰ ع)۔ کالیے میں سینیر اسکا ارشپ پاتے تھے۔ ان کے وظیفے کی توسیح کے لیے گورمنت میں سفارھ کی گئی تو منظوری دیتے وقت خصوصیت کے ساتھہ اُن کے متملق یہ انفاظ لکھے گئے تھے کہ وہ اس رعایت کا خاص طور پر مستحق کے کیونکہ انگریزی زبان کی تحصیل میں اس نے فہایاں کامیابی حاصل کی

Programme Company

ھے اور اپنی فرصت کا وقت ترجمہ کرنے اور اُردو رسالوں کے اتت (مرتب) کرنے میں صرت کرتا ھے۔ ختم تعلیم پر سفہ ۱۸۵۰ میں بورت آت ایت منستریشن لاهور کے فارسی مترجم هو گئے تھے۔ کئی سال پنجاب گورمئت کے میر منشی رھے۔ حکام بالا دست اور گورملت کی نظروں میں بہت اعتبار تھا۔ پھر اکسترا جوتیشل اسستنت اور دسترکت جمج هو گئے تھے۔ اس تھا۔ پھر اکسترا جوتیشل استنت اور دسترکت جمج هو گئے۔ تھے۔ اس تخری عہدے سے پنشن پائی اور گجرات (پنجاب) میں قیام پذیر هو گئے۔ لاهور میں باستھہ سال کی عہر میں انتقال کیا —

اگرچہ یہ ایسے محکمے میں چلے گئے تھے جہاں تعلیم و تعام کا چرچا نہ تھا لیکن ان کا علمی شوق ہیشہ قائم رہا ریلوتارک کے تذکرۂ سسرو کا قرحمہ اردو میں کیا جو ورنیکار قرانسلیش سوسائتی کی طرت سے شایع ہوا میں کیا جو ورنیکار قرانسلیش سوسائتی کی طرت سے شایع ہوا میر طالب علمی کے زمانے میں ایک تذکرۂ شعرا لکھا تھا۔ تعلیم نسواں اور صغر سنی کی شادی پر انگریزی سے اُردو میں ترجمہ کیں ۔ اُردو فارسی میں بھی برتی دستہ تھی بر انگریزی سے اُردو میں ترجمہ کیں ۔ اُردو فارسی میں بھی برتی دستہ تھی بہتی دستہ تھی کی دیوتوں میں جمیروں پرشان بھی برتے قابل طالب علم تھے ۔ کالمج کی دیوتوں میں جا بھیروں پرشان بھی برتے قابل طالب علم تھے ۔ کالمج کی دیوتوں میں جا بھیا آن کی تعریف پائی جاتی ھے ۔ سنہ ۱۲۹۱ م میں افہوں نے لاله وزیر سنگھ، کا وظیفه (مالیتی ایک سو بیس روپی) مقابلے میں حاصل کیا ۔ بی ۔ اے کے اکمتھاں میں پنجاب کے تمام طلبہ میں اول رہے۔ آرنلڈ گولڈ میڈل حاصل کیا ۔ کالمج ھی میں اسسٹانت پروفیسر ہوگئے۔ اپنے وقت میں بہت مشہور تھے ۔

لِنَدَت مِن پَهُول' فَات کِے برهنن ' دای کے رهنے والے ' کالم کے قد یم طلبه میں سے تھے۔ غالباً مواوی ذکاء المه کے هم جماعت اور ماسڈر رام چند ر

کے شاگرد تھے۔ کالج کی رپوٹوں میں اس کا ذکر تعریف کے ساتھہ آیا ھے۔ پنجاب گورمنت کے میر منشی ہوگئے تھے۔ انھیں کی سعی سے مولانا سحید حسین آزاد سررشتہ تعلیم کے تائرکڈر کے دفتر میں اول اول پندر اوریے کے ملازم ہوگئے تھے —

کے رہنے والے تھے۔ دہای کا لیم میں تعلیم پائی اور ماستر رام چندر اور مولانا صبحائی کی شاگردی کا فخر حاصل کیا۔
بعد تکھیل تعلیم سررشتۂ تعلیم میں ملازست کی ۔ گرکا نوں اسکول کی ہیت ماستری کے بعد دہای نارمل اسکول کی ہیت ماستری پر مامور ہوگئے۔
پور سنہ ماہار میں پنجا ب گورمنت بک تا ہو کے کیور یتر ہوے۔
پک تاہو توتا تو مدارس کے انسپکٹر کے عہدے پر مقور ہوے ۔

فاہلی سوسا گئی جو ایک علمی اور اف بی انجہن تھی سنہ ۱۸۹۵ع میں فاہلی میں فاہلی میں قائم ہو گی۔ یہ انجہن ما سقر صاحب کی مساعی کی بہت کچھہ مہنوں ہے۔ جب تک لاہور تشریف نہیں لے گئے وہی اس کے سکرتری رہے۔ اس انجہن میں اکچر ہوتے اور مضامین پرھے جاتے تھے اور علوم و فاون اور معاشرت و قانون رغیرہ پر میاحث ہوتے تھے۔ جب آپ فاہلی سے بک تاپو کی خدمت پر جانے لگے تو سوسائقی کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک سیاس نامد پیش کیا گیا جس پر فاہلی کے سر برآورہ عیائد اور سوسائقی کی ارکان کے فاستخط کے ساتھہ اور سوسائقی کی ارکان کے فاستخط تھے۔ مرزا غالب نے اپنے فاستخط کے ساتھہ یہ عبارت رقم فرمائی: ۔

" فقیر اسد المه خال غالب کهتا هے که جو با بو پیارے لال کی مفارقت کا غم و اندولا هوا هے ولا میرا جی جانتا هے - بس اب میں نے جانا که میرا دائی میں کوئی نہیں هے "-

أردو، فارسى، انگریزی کی اعلیٰ قابلیت رکھتے "ہے۔ نہایت خلیق مللسار معامله فهم اور سلیم الطبع شخص تھے، روا داری اور بے تعصبی ان کا شعار تھا —

ایک بار کسی کهیتی کی شرکت کے سلسلے میں ما ستر صاحب کو باہلی سے لاہور جانے کا اتفاق ہوا - میجر فلر اس زمانے میں سررشتا تعلیم کے تاثرکتر تھے - ماستر صاحب میجر فلر سے ملنے گئے تو انہوں نے افظ ایجان کی تذکیر و تافیت کا سوال کیا - ماستر صاحب نے میجر صاحب سے کہا کہ آپ کے دفتر میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو زبان کا پورا ما ہر ہے اور ایسے مسائل پر را دینے کا اہل ہے چنانچہ آزاد بلاے کئے اور ان سے وہی سوال کیا گیا - جواب سے میجر صاحب کا اطبینان ہوگیا اور مولانا آزاد کو بہت جای ترقی مل کئی - خواجه حالی مرحوم بھی لاہور بک ت پو میں ما ستر صاحب ہی کی سعی اور تو سط سے پہنچے - اس کے علاوہ موزا اشرف بیک خان اشرت ' مولوں اور اور اس سے پہنچے - اس کے علاوہ موزا اشرف بیک خان اشرت ' مولوں اور اور اس جا عت نے آردو کی خان میں لائے کے ماستر صاحب کی باعث ہوے اور اس جا عت نے آردو کی خان میں برخ میں اور تن دا ہی سے کی اور اسی وقت سے پنجاب میں آردو جزی سرگرمی اور تن دا ہی سے کی اور اسی وقت سے پنجاب میں آردو کی جرچا اور ذوق پیدا ہوا ہی میکن سے کی اور اسی وقت سے پنجاب میں آردو

ماستی صاحب باوجود گونا گوں مصروفیتوں کے علمی اور اد بی خد مت بھی کرتے رہے۔ چنا نچه ذیل کی چند کتا بیں ان کی تصنیف و تا لیف سے هیں ۔۔۔

ا ـ قصص هذی حصه اول -

٢ - قصص هذك حصه سوم -

٣ ـ رسوم هند كا ابددائي نصف حصد -

٥ ـ تاريخ انگلستان ( کلان ) -

ب - دربار قیصری سله ۱۸۷۷ ع تالیف مستر ویلر کا ترجیه -

٧ ـ رسالة اتاليق كے اكثو مضامين -

رسالۂ اتائیق پنجاب کے بھی ادیتر رہے۔ سقہ ۱۹۱۴ م سیں انتقال کیا ہے۔
سری رام ایم اے بھی کا لیج کے طا لب علم تھے ۔ پہلے سروشتہ تعلیم
میں ملازم ہوے۔ اس کے بعد ریاست الور میں برسوں دیواں یا وزیر اعظم
رہے ۔ بہت منتظم اور نیک نام تھے —

حکم چدد د هلی کے رهنے والے بڑے فرهیں اور قابل طالب علوں میں سے تھے۔ امتحانات میں همیشہ اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کی۔ ایم۔ اے میں کلکتہ یونیورسٹی میں اول آے۔ حید ر آباد ( د کن ) میں ملازم هوگئے تھے اور اعلیٰ خد مات پر فائز هوے۔ قانون میں ان کی قابلیت مسلم تھی۔ ان کی تالیف Res Judicata نے بہت شہرت حاصل کی ۔

ندد کشور ہی - اے دائی کے رہنے والے تھے - پنجاب میں انسپکتر مدارس کے عہدے سے پنشن لی - کیفی صاحب (پند ت برجبوہی داتریه) فرماتے ہیں کہ سجھہ سے ملاقات تھی - کئی سال ہوے انتقال ہوگیا — ماسٹر کدارنا تھہ نے بھی دہنی کالم میں تعلیم پائی - گورمنت ہائی اسکول میں حکند ماستر ہو گئے - راے صاحب کدار ناتھہ سابق سشن جم نے بھی اسی کلام میں تعلیم پائی - بڑے عہدے پر پہنچے لیکن اس سے بڑی کر ان کی سب کلام میں تعلیم پائی - بڑے عہدے پر پہنچے لیکن اس سے بڑی کر ان کی سب سے بڑی اور قابل تعریف یاد کار رامجس کا لم ھے جو بڑی کامیابی سے

<sup>\*</sup> ماستر صاحب مرحوم کے اکثر حالات هديں حضرت کيفي دهاوي سے معلوم هوے --

چل رہا ھے - تعلیمی معاملات میں بڑی دل چسپی ھے- ہددو کالبے توتتے توتتے انہیں کی بدوات بچ کیا -

پیر زاده معهد حسین ایم اے ' (شیشن جبی) اور خواجه معهد شفیع ایم ای (وظیفه یاب جبج اسهال کا زکورت) دونوں اسی کالبج کے متعلم هیں ، دونوں نے نام پایا - پیر زاده صاحب کا ترجهه سفر نامه ابن بطوطه بڑی قابل قدر چیز هے اس پر جو جا بجا انهوں نے نوت اکھے هیں ان سے ان کی رسعت نظر اور علمی قابلیت کا اندازہ هوتا هے - خواجه صاحب نے بھی متعدد کتابیں اکھی هیں ۔

میں ناصر علی اتبتر ملاے عام بھی نای کالبج ھی کے طالب علم ھیں۔
مدن گوپال (ماستر پیارے لال کے چھوتے بھائی) دھلی کالبج ھی کے طالب علم تھے لیکن کالبج توتنے کے بعد کاکتہ یونیورستی سے ایم اے کسی کامیاب ھوے - المآباد کی سند وکالت (ھائی کورت) بھی حاصل کی - دھلی میں وکالت شروع کی - پھر ولایت سے بیرستر ھوکر آے اور لاھور میں وکالت کرتے لگے - اپنے وقت میں پنجاب کے سر برآوردہ وکیل سہجھے جاتے تھے - کئی قانونی کتابیں لکھیں Revenue Act اور Punjab Tenancy Act وغیرہ - پرونیسر جیوانز کی منطق کا اردو میں ترجیہ کیا ۔ پنجاب یونیورستی کے پرونیسر جیوانز کی منطق کا اردو میں ترجیہ کیا ۔ پنجاب یونیورستی کے قیام میں تاکتر لائٹز کے بڑے معین و معاوی تھے —

ماستر جانکی پرشائی قات کے برھین تھے ' بعد میں عیسائی ھوگئے اور ان کے نام کے ساتھہ ریورنڈ لکھا جاتا تھا - برسوں سین ستیفن ھائی اسکول دھای میں ھیڈ ماسٹر رھے ۔ لایق شخص تھے —

میں سے تھے - پولیڈکل اکانوس (سعاشیات) کا ترجید اردو میں کیا - کچھم حصه

## The Late Delhi College

BY

#### MOULYI ABDUL HAQ B. A (AUTO)



PRINTED AT THE "ANJUMAN URDU PRESS'

AURANGABAD (DECCAN)

1933

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | - |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

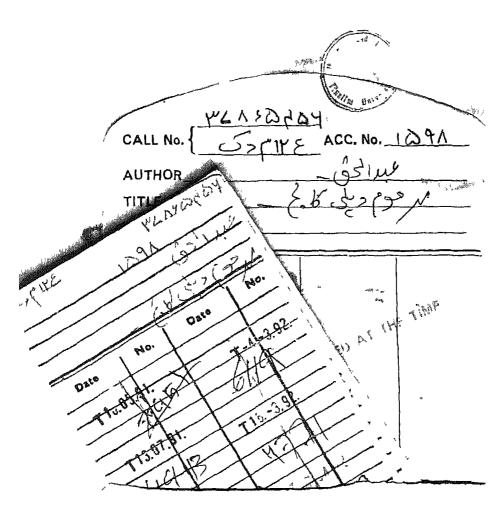



### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.

Harry